مولانا محمد رفعت صاحب قاسمي به قاسمي مثياكل جامع مسجد والم

مسائل مندلّل ومدلك و بدعوت مسائل منرك و بدعوت قرآن وحديث كى روشنى ميں حضرات مفتيان كرام دارالعلوم ديو بندكى تقيد يق كساتھ مؤلف مؤلف

بسم التدالرحمن الرحيم جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں ...... مکمل دیدلل مسائل شرک د بدعت نام كتاب بمولا نامحمر رفعت صاحب قاسمي مؤلف: صفحات 248 س طباعت: .جۇرى2005ء -/70/رويخ مكتبه قاسمى منیاکل، جامع مسجد، دیلی ۔ 110006 سول ایجنٹ: \_مجیب پبلشنگ ہاؤس دیوبند \_ یو \_ نی \_

# مندلاسائلائرین و برعت فیرست عنوانات مکمل و مدلل مسائل شرک و برعت میرست عنوانات میمل و مدلل مسائل شرک و برعت كتيدنى ديوند

| صفح   | عنوان                                   | صفح | عثوان                                  |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| rr    | حضرت على كرم الله ويبهد كومشكل تركبها   | ۸   | انشاب                                  |
| PP    | اولياءالله كوحاجت رواسجهنا؟             | 9   | عرض مؤلف                               |
| ra    | يزركون كومخاركل تجسنا؟                  | Je. | تقريظ فقيه النفس حضرت مولا نامفتي سعيد |
| PY    | أتخضرت كوحاضرونا ظرماننا                |     | احمد صاحب مرظلة بالنوري                |
| FA    | كيا آنخضرت بشرند تفي؟                   | 11  | تقديق حفرت مولا نامفتي محرظفير الدين   |
| 1"9   | سلام كودت آپ كى آمد كاعقيدو؟            | )   | صاحب دامت بركاتهم فتى دارالعلوم ديوبند |
| 14    | مكالمه من كفرية كلمات بولنا؟            | 11" | ارشاد كراي فدرمولانا مفتى كغيل الرحلن  |
| 77    | اہے مسلمان ہونے کا انکار کرتا؟          |     | صاحب نشاطعتاني مفتى دارالعلوم ديوبند   |
| MA    | مفاد کے لئے اپنے کوغیر مسلم کہنا؟       | 19~ | شرک کی تعریف اوراس کی چند صورتیں       |
| ساريا | ى آنى ۋى كاغير مسلم بنيا؟               |     | علم من شريك تعبرانا                    |
| רורי  | تشكرنے والاكيا كافرى                    |     | اشراك في الضرف                         |
| MA    | علما وكوكاني دية والفي كاعلم            |     | عبادت من شريك تعبرانا                  |
| 10    | آتخضرت صلى الله عليه وسلم كوگالي دينا؟  | 10" | توحید کے معنی وتعریف                   |
| 10    | روز و کاغداق بنانا؟                     |     | گفرکیا ہے؟                             |
| MA    | الله تعالى كي شان من كنتا في كرنا؟      |     | شرک کیاہے؟                             |
| 12    | نمادى نداق الزانا؟                      |     | شرك كالمسين                            |
| M     | ضرور بات دين كي غداق اژانا؟             |     | امورغیرعادیدادرشرک                     |
| M     | محابر رام که کی زات از انا؟             |     | کافراور شرک می کیافرق ہے؟              |
| 19    | مسلمان كاغيرسكم كروجي كوجعك كرسلام كرنا |     | كى كوكافركها؟                          |
| 179   | ركوع كيطرح جحك كتعظيم بإشكر بياداكرنا   |     | یارسول اللہ! کہنا کیا ہے؟              |
| ۵۰    | كليدكفر كينےوالے كے ذبيحہ كاظم؟         |     | يارسول الله! كمن كالنعبيل              |
| ۵۱    | یز در کول کے چیروں کو بوسردینا؟         |     | يا مع عبدالقادرهيماً نشر، پر هنا؟      |
| ١٥    | قبر یوی کرما؟                           |     | ياغوث الأعظم المدد ويكارنا ؟           |
| ۵۱    | مزارے متعلق عقید و کاظم                 | m   | بزرگ کے نام کی چوٹی رکھنا؟             |

| 1 C  | م الله الله الله الله الله الله الله الل      |      | ( 242 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 |
|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه |                                               | صنحد | عنران                                     |
| 79   | نتصان ہونے پر کہنا کہ کوئی منحوں سیح ما ہو گا | or   | مزارير جا كرعقيقه كرنا                    |
| 4.   | كيا جعلى من بيدا مونيواا ابجة خوش نصيب        | ٩٣   | بارش تدبون پر چنده کا بکروصد قرکرنا؟      |
| 4.   | كى جگه كومنحوں مجھنا؟                         | ٥٣   | كياالله تعالى مرچز من حلول ٢٠             |
| 4.   | انظر لکنے کی حقیقت                            | ۵۵   | جان بچانے کے لئے کفر کا قر ارکر تا؟       |
| 41   | نظرید کے لئے مرجیں جلانا؟                     | ۵۵   | كلمات كفرييات تكاح كاحكم؟                 |
| 44   | نظر بداورجد بدسائنس                           | ۵۵   | تجديدا يمان كاطريقه                       |
| 128  | پيراسائيكالوجسك كي هفين                       | PG   | مكرين عديث كيامسلمان بير؟                 |
| 20   | ويا مرز ده آيادي كوچھوڙ نا                    | PA   | كياستاذ كي توبين كقرب؟                    |
| 20   | مجذوم بمارت تعلق ر كلنے كائتم ؟               | ٥٧   | گنامول پرفخر کرنا؟                        |
| 4    | مجقرون كالساني زعركي يراثر اعداز جونا         | ۵۷   | يتون كوتجده كرنا؟                         |
| 44   | فيروز ويتقرك اصليت؟                           | DΑ   | غيرمسلم ع جمار بهونك كرانا؟               |
| 44   | پھروں کے اثر ات کاعقید در کھنا                | ۵۸   | مشركانة منتر علاج كرانا؟                  |
| 44   | اعوتمى كالبقراورجديد سائنس                    |      | ورودتاج پڑھنا کیماہے؟                     |
| 41   | الكوشى كايبتنا؟                               | 41   | وسلمت دعاء كرنا                           |
| ۸٠   | كياتقدر مي تبديلي مكن ٢٠٠٠                    | MI   | وسيله كي تسمير اوران كاحكم                |
| ۸.   | عقائد کی خرابیان؟                             | 44   | نی یاول کے قیل سے دعاء کرنا               |
| AL   | جان کے بدلہ براؤ کے کرنا                      |      | رسول الله ه عدد عدد عدد عدد الله          |
| ٨٣   | باری سے شفاء کیلئے بروذی کرنا                 | 44   | علم الاعداد كاسيكستا؟                     |
| ۸۳   | چىلوں كو كوشت ۋالنا                           | AL.  | علم الاعداد بريقين كرنا؟                  |
| ٨٣   | يمارك لي بكره آزادكرنا؟                       | 1    | مستعیل معلوم کرنے کے لئے ہاتھ د کھلانا    |
| ٨٥   | صدقه کیلئے فاص چیزی مقرر کرنا؟                | OF   | تجوم پراعتقا د كفر ب                      |
| , AY | شخ احمه نامی کے خواب سے متعلق عقیدہ           | 74   | جنتزى كى بيشينگوئيان                      |
| ۸۸   | استخاره کی اغلاط                              | 44   | زمانه کوبرا کبنا؟                         |
| ۸۸   |                                               |      | ألوكومنحوس بجصنا؟                         |
| 91   | قرآن کریم ے فال تکالنا؟                       | AF   | جانوروں کو منحوں مجھنا؟                   |
| 91   | عملیات کی کمابوں سے فال تکالنا؟               | 79   | الكليال فنخان كونوس محمنا؟                |
|      |                                               |      |                                           |

| 1    | المجدد ال | 3    | المال |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عني  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IIA  | قبرير بكرونظر كرنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95   | تعوید گندے کی شرعی حیثیت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110  | کسی کے نام پر ذیح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90   | وقع طاعون كيليج لمي حمسة اطفي بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 113  | صدقه من رنگ کی قیودلگانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | الخير منايا بطورتعويذ لكصناجا تنه ياتبين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114  | بعين كرغ كاهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90   | تعويذ پرمعاوضه لينا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114  | غیران کےنام پر چھوڑے مونے سانڈ کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94   | آیت الکری پڑھ کرتالی بجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 112  | كالى بكرى كوخصوص طور پر ذريح كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94   | يد فتكوني اوراسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HA   | دریا کے نام پرون کرنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9/   | بدشكوني كي كوكي حقيقت نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HA   | غيرالله كى نياز كاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | برشگونی ہے متعلق مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119  | بمرى سى زىدەيام دەكئام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | قاديانى تعلقات ركضكاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11%  | منت کالورا کرنا واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | منت کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111  | صدقه کی امانت کم ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | منت کی شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (17) | رسومات كياجي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | کام ہوتے ہے مملے منت ادا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177  | شادی میں بھات دیتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | نذراور منت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IPP  | انكاح كووتت كلمه بإهمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1+4  | صدقه اورمنت مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFF  | مابون اورمهندی کی رسمون کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2  | خيرات معدقه اورندر مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFIT | سيرايا عدهمنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.2  | صدقه کی تعریف اورا قسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Irm  | سندورادرمهندی لگانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I+A  | نذر سے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ITO  | الكرومنانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H+   | منت کامصرف کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110  | روز ہ کشائی کی رسم کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | صدقة كامصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.4  | يسم الله خواني كي تقريب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | صدقہ فریب کے بچائے کتوں کوڈ النا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11/2 | عیدمبارک کبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ولی کے نام سے برہ ذیج کر نیکی تذربانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IPA  | عیدی مانگنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | روز و کی نفر رکی صورت میں فلاسیہ ینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HA   | لیاس بہننے کی رسم<br>نشون سے د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | الله کے سوائسی کی نقر رکر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IPA  | سجاده مشینی کی رسم؟<br>میرین میری میرین سراند میرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | مندراور قبر کاچ هاواخر پدنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ا جاج کرام کی دعوت اور مدید کالین دین کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | بتوں کے نام کا پرشاد کھانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114  | میت والے کھر عید کے دن کھانا بھیجنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1112 | مزارات پر جوتیل جمع بواس کوکیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      | ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي |        | = ( 242 / Vall ) 30                      |
|------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| je o | عنوان                                 | صنح    | عنوان                                    |
| IQ.  | قبرون پر يراغ جلانا؟                  | IP+    | تبركات كى زيارت كرانا؟                   |
| IDM  | قبرون پر پھول چڑھانا؟                 | (17)   | عققے کی رسموں کابیان                     |
| Yal  | ترول پر جاور کے حانا؟                 | 1171   | عقیقہ کیے کریں؟                          |
| 154  | تبريراذان برعت ب                      | IPP    | فتنول کارتمیں؟                           |
| IDA  | ارر بے دیا کیا ہے؟                    | IFF    | ختنول کی دعوت کرنا؟                      |
| IDA  | ميت كويكارنا؟                         | 1177   | قرآن كريم كاشهيد موجانا؟                 |
| IDA  | روح کا بھٹکنا؟                        | Ilala  | کھانے کے بعد کی دعاء می ہاتھ اتھانا      |
| Pil  | قبور کی زیارت کے لئے سفر کرنا؟        |        | كيامستون هي؟                             |
| INF  | الم ميت كى طرف سے دعوت كى رسم         | 100    | مانسيرك باتحرى چيز كمانا؟                |
| HYP  | بل میت کے کمر کمانا بھیجنا            |        | وعاء منج العرش، دعاء قدح ، وغيره يره هنا |
| IYA  | بل ميت كي تعزيت كرنا؟                 | 1 172  | حتم خواجكان كادوامي معمول بنانا          |
| 144  | 05 ( 1.3 3                            |        | سوالا كه ك فتم كاثبوت                    |
| 142  | يسالَ ثواب كاغلط لمريقه               | 1100   | مصائب کے وقت سورہ کیلین کافتم کرنا       |
| 1142 | بے غیرتی کی اتباء                     | 114    | دریایس مدقد کی نیت سے چے ڈالنا           |
| 1114 | - 1 Table                             |        | مكان كى بنياد م خون دُ النا              |
| 14   | 2 (2 2 2 2 2                          |        | ے مکان یا دو کان کی خوشی کرنا؟           |
| 14   | مال تواب می نفتری بہتر ہے             | ini in | چيک شن تدابير کرنا                       |
| iki  |                                       |        | بوجاك لئے چنده دينا                      |
| 141  | تحرخوانی کی حقیقت                     | 6 im   | غيرمسكم كتبوارول كامبارك بادى دينا       |
| 14   | تحكامسنون طريقه كياب؟                 | 5 IMP  | غير مسلم كتبوار مولى من شركت كرنا؟       |
| 14   |                                       |        | سورج كبن اور حامله عورت                  |
| 14.  | مت کی اقسام                           | ۱۳۳ يز | بم الله کے بجائے ۲۸۱ فریر کرنا؟          |
| 12   |                                       |        | عمى كي تقريبات اور شيافتين               |
| I۸   | -166                                  | 102    | مزارات پرعرس اورقوالی؟                   |
| IA   | 7 2 1 - (*)                           | ۱۵۰ ير | قبرول پر تجده کرنا؟                      |
| IA   |                                       | اما بر | قبرول كاطواف كرنا؟                       |
| =    |                                       |        |                                          |

| (E)   | المائدين المائدين                       |      | المالى المركبون                               |
|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| مغي   |                                         |      | عنوان                                         |
| MZ.   | کیاعاشوره کاروزه شہادت کیوجہ ہے ہے      | IAA  | بدعتی متوازی حکومت بنا تا ہے                  |
| FIA   | دى محرم كومجلس شبادت كرنا               | 191  | جر لفل كے متعلق طت يابد عت ہونے على ترود ہو؟  |
| 119   | محرم كى رسومات كالحكم                   | 191  | المت ك كوكت بين؟                              |
| 114   | تعزييه بناكرمجديس ركحنا                 | 192" | فرائض، واجبات مسنونات اورمستبات               |
| PPF   | گیارہویں منانے کا کیا علم ہے؟           |      | كى كوكتة بين؟                                 |
| TTT   | المارموي كالحان كالمح                   | 190  | ٢٢/رجب كوغرول كاحقيقت كياب؟                   |
| rrr   | مش عيد كروزون كالمح طريقه               | 194  | ماركراتون على بيدارىكيك جع مونا؟              |
| rrr   | شب برأت مي طوه بنانا؟                   | 700  | إروري الاول كي شب من يراعال كرنا              |
| PPP   | مخصوص راتول مي چراعال كرتا              | P+1  | ريح الاول كارتيس                              |
| rra   | مغرے آخری چہارشنبہ کومٹھائی تقسیم کرنا؟ | rer  | ميدميلادالني عى جدت بندى ادراس كاسياى رنگ     |
| TTY   | ما و ذیقعده کومنوس مجمنا کیساہے؟        | 141" | ر بي الاول كے مكرات اور علام الى سنت والجماعت |
| 11/2  | شدید بارش باوبا کے وقت آزان وینا        | 4-14 | عيدميلا دالنبئ كي ايجاد                       |
| rra.  | أتخضرت كانام سنة وقت الكوشي جومنا       | 7-0  | عيدميلا دالنبي شرى دلائل كى روشى مي           |
| - 779 | حضور کے بال مبارک کی زیارت کرتا؟        | P+Y  | بدعت کی پیجان                                 |
| 779   | اجماعي طور پر در و دشريف پڙھنا          | F+4  | سنت وبدعت كاشرى فيصلدكن ضابط                  |
| PP+   | تماز جعدك بعداجماع صلوة وسلام           | Y+4  | ا بجاد کرده چیزوں کی چیکی تم                  |
| rmh   | جس عيادت يس اجماع ثابت شهواس            | r•A  | اعباد کرده چزوں کی دوسری حم                   |
|       | من اجماع عدد كاجائكا                    | Y+A  | عيدمنانا يشري علم ہے                          |
| ۲۳۵   | وعامظل                                  |      | حضوری پیدائش کاون ندمبی خوش ہے                |
| rm    | بميشة تمازك بعدزور يكلمه يزمهنا         |      | شريعت على مرف دوميدي بين تيمري كولى ميديس     |
| PPA   | تماز کے بعد مصافحہ کرنا                 |      | مولود کا شرعی علم کیا ہے؟                     |
| 1174  | ميت كرفر آن كے لئے اجماع                |      | محرم اورريع الاول وغيره من وعظ كاظم           |
| I,L,+ | جنازه كيهاته بلندآواز كمديرهنا          |      | ما و حرم كوسوك كام بينه كبنا؟                 |
| 1171  | برهيو ل کي نماز جنازه پڙهنا             |      | محرم كاثريت                                   |
| YMY   | الك التاء                               |      | تعزبيه مازى جائز ندمونے كى دليل               |
| rrr   | بآخذ دمراجع كآب                         | NA   | غیر ذی روح کا تعزیه بنانا                     |



#### 到四個



> کے نام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں

جس میں میں میں کا میں کی کا میں کا می

محمد رفعت قاسمی (خادم التدریس، دار العلوم دیوبند) • ارتحرم الحرام ۱۳۲۳ اهه، ۱۲ اربارچ ۳۰۰۳، یوم جمعه

## عرض مؤلف

الحمد لله رب العلمين ، والصلوة والسلام على خاتم الانبياء وسيد

المرسلين ، محمد وعلى آلبه واصحابه وازواجه اجمعين

ا ما ابعد! الله تعالی کا حسان عظیم ہے کہ مسائل کے انتخاب کا جوسلہ ایر و علی گیا تھا ان بی ختنجہ مسائل کی ستر ہو ہیں کتاب ' مسائل شرک و بدعت' پیش ہے، جس میں کفر وشرک، نذر و نیاز، منت، بدھکونی، تعزیہ داری، میلاد، تیجہ، چالیسواں، عرس، صندل، قبر پرتی، قبر بوی، دست بوی، رواج قبید، عقائد باطلہ، رسومات جا ہلیت اور مختلف النوع برعات ہے متعلق کیر تعدا دمیں ضروری مسائل جمع کر دیے گئے ہیں، نیز بدعات ورسوم کی بدعات ہے متعلق کیر تعدا دمیں ضروری مسائل جمع کر دیے گئے ہیں، نیز بدعات ورسوم کی آپ خاصیت ہے بھی ہے کہ ان کی کوئی خاص شکل عموماً عالمگیر نہیں ہوتی؛ کیونکہ ان کی بنیاد قرآن وسنت میں نہیں ہے، اس لئے ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق پچھ رسیس گھڑ لیسے ہیں، جن کی دوسر سے علاقے میں بوش او قات جر بھی نہیں ہوتی اور وہاں کے رسیس گھڑ لیسے ہیں، جن کی دوسر سے علاقے میں اس ہی لئے ہر علاقے میں اس کی الگ الگ صور تیں نظر آتی ہیں۔

بہرحال بیسب فضل خدادندی، فیض دارالعلوم اور مفتیانِ کرام (دامت برکاجم) دارالعلوم دیوبندگی سریرستی کاثمرہ ہے۔

یااللہ! اِن حضرات کا سایۂ عاطفت تادیر صحت وعافیت کے ساتھ قائم رکھئے اور سابقہ کتابوں کی طرح اس کو بھی قبول عام عطافر ماکر، زادِ آخرت بنایئے اور آئندہ بھی دین سابقہ کتابوں کی طرح اس کو بھی قبول عام عطافر ماکر، زادِ آخرت بنایئے اور آئندہ بھی دین کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آبین

رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ مُحَدِرَقَعَتْ قَامَى مُحَدِرَقَعَتْ قَامَى

(غادم التدريس، دارالعلوم ديوبند) ۱۰رم م الحرام ۲۲۷ ها ۱۰۵ مارچ ۲۰۰۳، يوم جمعه

#### تقريظ

فقيه النفس حضرت مولا نامفتي سعيد احمد صاحب مدخله بالنبوري محدث كبير دار العلوم ديوبند

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

دارالعلوم کے استاذ جناب مولا تا رفعت قائی صاحب موفق ہیں، اللہ تعالی ان ہے کام
لےرہے ہیں، ان کی متعدد وقع تالیفات معقد مشہود پرجلوہ گر ہو پیکی ہیں، اور خراج تحسین وصول
کر پیکی ہیں، اب موصوف نے ایک نئی کتاب تیار کی ہے، جوان کی ستر ہویں کتاب ہے، اس کا
نام ہے: ''مسائل شرک و بدعت' موضوع نام ہے ظاہر ہے، شرک: انسانوں کی وہ گراہی ہے
جس کے ساتھ منفرت کا سوال ہی پیدائیس ہوتا، اور حدیث سیح ہیں اس کوا کبر الکبائر شار کیا گیا
ہے، پھر شرک کی مختلف صور تیں ہیں: شرک نی الذات اور شرک فی الصفات وغیرہ، حتی کدریاؤ
سعد کو بھی شرک کے وائرہ میں لایا گیا ہے، اس لئے ایک مؤمن کے لئے ضروری ہے کہ وہ شرک
گی تفصیلات ہے آگاہ ہو، تاکداس سے بالکیاحتر از کر سکے۔

ای طرح برعت کا معاملہ بھی نہایت تقین ہے، صدیث نے قطعی ممانعت کی ہے کہ کوئی ہے۔
اصل بات دین بھی داخل نہ کی جائے ، کیونکہ ایسا کرنے ہے دین کا حلیہ بجڑ جاتا ہے، اور وہ دین
جو بدعات پر مشتمل ہوتا ہے، وہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، وہ جا ہلوں کی
اختر اعات ہیں، ان پر ممل کر کے کوئی نہ دیندار ہوسکتا ہے نہ ناجی ! پس بدعات کی معرفت بھی اشد

ضروری ہے؛ تا کمان سے دامن کشاں زندگی گذارے۔

مولانا قائی کی بیر کتاب ان شاء الله دونوں مقاصد کے لئے کافی وافی ہے، قار تعین کرام توجہ ہے اس کا مطالعہ کریں گے نو ان کو وافر معلومات حاصل ہوں گی ، میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کوبھی ان کی دیگر کتابوں کی طرح تبول فرمائیں ، اور امت کے لئے ذریعہ اصلاح اور مصنف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائیں ۔ (آیین)

> كتبهٔ سعيداحد عفاللله عنه بالن بورى خادم دارالعلوم ديوبتد ۵رجهادى الاولى ١٣٢٣ه

#### تصديق

#### حضرت مولا نامفتی محمد ظفیر الدین صاحب دا مت بر کاتهم مفتی دارالعلوم دیوبند، دمرتب فناوی دارالعلوم دیوبند

الحمدلله وكغي وسلام على عباده الذين اصطفى

التدنعالی کالا کھلا کھٹکر ہے کہ مسلمانوں میں دین زندگی کرؤٹ لے رہی ہے،اوروہ دیلی احکام ومسائل ہے گہری دیجے ہیں،ای کے ساتھ ملل کا جذبہ بھی پیدا ہور ہاہے،اتوام دہلل میں مسلم قوم زندگی کے میدان میں اس سب ہے آگے ہے،عبادت خانے ہر جگہ آبادنظر آتے ہیں، جائز دنا جائز یران کی یوری نظر ہے۔

جماعت علاء میں بھی علمی زندگی عروج پر ہے ،عوام وخواص ہے جس قدرا دکام ومسائل متعلق ہیں ان تمام کوالگ الگ کر کے کتابی شکل دے رہے ہیں ؟ تا کہ مسائل کی تلاش میں ان کو

کوئی د شواری چیش شدآ ئے۔

دارالعلوم دیو بند جوایشیاء' بلکه پورے عالم میں اپنی متاز دینی حیثیت رکھتا ہے اور جہاں
کتاب دسنت کی دن رات تعلیم ہوتی ہے ،اس کے اسا تدقیقیم و تدریس کے ساتھ تھنیف و تالیف
کاستمراذ و آن رکھتے ہیں ،اور تو م و ملک کی تمام شعبوں میں رہنمائی کا فریف اوا کرتے رہتے ہیں۔
مولانا قاری محمد رفعت صاحب کی متعدد کتا ہیں جیپ کرشائع ہو چکی ہیں اور لوگ ان
کتابوں سے ہرا ہر مستفید ہور ہے ہیں ،اس کے ساتھ ملک کی مختلف زبانوں میں ان کے ترجے
بھی ہوکرشائع ہور ہے ہیں ،الند تعالی ان کی خدمت قبول فرمائے۔

اس وفت ان کی نئی کتاب مسائل شرک و بدعت ' خاکسار کے سامنے ہے، میں نے برخت ' خاکسار کے سامنے ہے، میں نے برخت و شرق کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا، ول خوش ہوا کہ قاری صاحب نے دسیوں فقہ وفقاویٰ کی کتابوں سے ان تم مسائل کو بجا کرد ہے گئی گئی ہے، جوشرک و بدعت اور غلط رسوم پر کئے گئے

میں ،ادر ہرایک مئلہ کا باضا بطرحوالہ بھی درج کیا گیا ہے۔

دعاء ہے کہ القد تعالی ان کی عمر دراز فریائے اور علمی کاموں میں محنت کی تو فیق عطافر مائے تا کہ دہ بزابراس لائن پر چلتے رہیں، رَبِّنَا تَفَہْلُ مِنَا إِمَّلْكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعلِيْمُ. طالب دعاء محمد ظفیر الدین عقرل (مفتی دارالعلوم دیوبند) اار بیج الی نی ۱۳۲۳ ہے

### ارثادِ آرای قدر! مولا نامفتی گفیل الرحمن نشاط عثمانی

مفتی دارالعلوم دیوبند، نیمره حفرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب علمی ادر کتابی طفتہ میں جناب مولانا محد رفعت قائی استاذ دارالعلوم دیوبند کی شخصیت ایک مقبول مؤلف دمصنف کی حیثیت سے کی تعارف کی محتان نہیں ،اس سے قبل موصوف کی سولہ کتابیں نہیں ہولی علی اور فران شخصین ماسل کرچکی ہیں۔ مولانا کی کتابوں کی نمایاں خصوصیت سے ہے کہ وہ متند حوالوں کا اہتمام کرتے ہیں ،اس مولانا کی کتابوں کی نمایاں خصوصیت سے ہم اور ماتی ہواتی ہے ،عوام کے ملاوہ خواص وابلی علم کو بیانکہ وہ ہوتا ہے کہ وہ متند حوالوں کا اہتمام کرتے ہیں ،اس علم کو بیانکہ وہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کے حوالہ کے بعث باسانی اصل ماخذ ہے رجوع کر لیتے ہیں۔ علم کو بیانکہ وہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کے حوالہ کے بعث باسانی اصل ماخذ ہے رجوع کر لیتے ہیں۔ نرکہ و بدعت ، مائل شرک و بدعت ، اپنے موضوع پر پوری طرح حدی وجامع ہے ، عرک و بدعت کے ہرگوشہ پر کتاب محیط ہے اور حسب روایت سابق معتبر حوالے کتاب کی زینت شرک و بدعت کے ہرگوشہ پر کتاب محیط ہے اور حسب روایت سابق معتبر حوالے کتاب کی زینت شرک و بدعت کے ہرگوشہ پر کتاب محیط ہے اور حسب روایت سابق معتبر حوالے کتاب کی زینت کر کے بلاشہ بردیء کو ربا کو کوزہ میں سمیٹ کر اور شرک و بدعت کے موضوع پر کشر مواد یکھ بالی میں موصوف نے ایک طرح دریا کو کوزہ میں سمیٹ کر اور شرک و بدعت کے موضوع پر کشر مواد یکھ بالی شہ بردیء کی کرفی و بدی ہیں کی شوت ہیں کیا ہے۔

امید ہے کہ یہ کتاب بھی مؤلف کی دیگر کتابوں کی طرح عوام وخواص میں بکساں مقبول ہوگی ، القد تعالیٰ موصوف کو مزید نافع ترین تالیفات کے لئے پیش از پیش تو اٹائی قلم اور سازگار ماحول عطافر آیائے ،آمین۔

کفیل الرحمٰن نشاط ۱۲۳۳ مارر بیچ الثانی ۱۳۳۳ ه

#### Carrier S

اِنَّ اللَّهُ لاَ يَعْفُرُ اَنْ يُشُوكَ بِ وَوَيَغَفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### معارف ومسائل

شرک کی تعریف اوراس کی چندصورتیں قولہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰهُ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُنشُر کَ بِهِ القد تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جوعقائد ہیں اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لئے رکھنا پیشرک ہے، اس کی پچھ تفصیلات بیدین: علم میں شریک گفیرانا علم میں شریک گفیرانا

لین کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ میا عقادر کھنا کہ جہ رے سب حال کی اس کو ہروفت خبر ہے، نجومی، پنڈ ت سے غیب کی خبریں دریا فت کرنا یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کراس کو فیز سمجھنا کے اس کو خبر ہموگئی، یا کسی کے نام کاروزہ رکھنا۔

اشراك في التصرف

یعنی کسی کونفع یا نقصان کا مختار مجھتا، کسی ہے مرادیں مانگنا، روزی اور اولا د مانگنا ۔

عبادت میں شریک گھہرانا

کسی کو تبدہ کرنا ،کسی کے نام کا بالور جھوڑنا ، چڑھاوا چڑھاٹا ،کسی کے نام کی منت ماننا ،کسی کی قبریا مکان کا طواف کرنا ، خدا کے عظم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح وینا ،کسی کے روبرورکوع کی طرح جھکنا ،کسی کے نام پر جانور ذرئع کرنا ، ونیا کے کاروبارکوستاروں کی تا ثیر ہے جھنااور کسی مہینہ کو منحوس مجھناوغیرہ۔

(معارف القرآن: جلد دوم، ص۳۳۰) تو حید کے معنی وتعریف

مسئله: توحید کے معنی ہیں خدا کو ذات وصفات میں واحد، کامل و مکتا اور بے نظیر سمجھنا، شریعت ہیں تو حید ہے محض وحدت عدویہ عرف اہل حساب مراؤہیں، بلکه وحدت عرفیہ میں ہے کہ کوئی ذات وصفات میں کامل و مکتا اور ہے، اور عرف میں وحدت کا مغہوم یہی ہے کہ کوئی ذات وصفات میں کامل و مکتا اور بے نظیر ہو، اور جو شخص قر آن کر یم کو کلام اللی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورسول اللہ نہیں سمجھتا، و ہ نعوذ باللہ خدا کو کا ذب سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کو اپنا کلام اور سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انہیا ، جن کا ذکر قر آن (وحدیث)

المجن المرائد المرائد

مسئلہ: جن چیز وں پرایمان لانا ضروری ہان میں ہے کی ایک بات کو جمی نہ ماننا کفر ہے، مثلاً کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہ مانے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہے کسی کتاب کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہے کسی کتاب کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہے کسی کتاب کا انکار کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ نہ مانے ، یا اللہ تعالیٰ کے طعی احکام میں ہے کسی تھم کا انکار کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ وسلی کی دی ہوئی کسی خبر کوجھوٹا سمجھے، تو ان تمام صور توں میں وہ کا فر ہوجائے گا۔ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کوجھوٹا سمجھے، تو ان تمام صور توں میں وہ کا فر ہوجائے گا۔ مراسلام: جسم میں ا

شرك كيا ہے؟

مسئله: شرک کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات ہیں کی دوہرے کو شریک کرنا، ذات ہیں شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دویا تین خدا مانے گے جیسے عیسائی کہ تین خدا مانے کی وجہ ہے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست کہ دوخدامانے کی وجہ ہے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست کہ دوخدامانے کی وجہ ہے مشرک ہوگئے ہیں۔ وجہ ہے مشرک ہوگئے ہیں۔ مصطلع: صفات میں شرک کرنے کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی صفات کی طرح کسی علوق میں خواہ کسی دوسر ہے کے لئے کوئی صفت ٹابت کرے، یہ شرک ہے کیونکہ کسی علوق میں خواہ دو فرشتہ ہویا ہی، ولی ہویا شہید، ہیر ہویا ام ، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہوگئی ہے۔

مسئله: شرک کی بہت ک شمیں ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: مل شرک فی القدرت، لین اللہ تعالی کی طرح صفت قدرت کی دوسرے کے لئے ثابت کرنا،

الم المال ال مثلًا يه مجھنا كەفلال يېغمبريادلى ياشهيدوغيره يانى برساسكتے ہيں يا بيٹا بني دے سكتے ہيں، یا مرادی بوری کر سکتے ہیں، یا مار ناجلا نا اُن کے قبضہ میں ہے، یاوہ کسی کو نقع اور نقصان پہنچانے برقدرت رکھتے ہیں بیتمام باتیں شرک ہیں۔ مرك في العلم: يعنى الله تعالى كى طرح شى دوسرے كے لئے صفت علم ثابت كريّا، مثلًا يون مجھنا كەاللەتغالى كى طرح فلان يغيبرياد لى وغيره غيب كاعلم ركھتے تھے یا خدا کی طرح ذرّہ وذرّہ کا اُنہیں علم ہے یاوہ ہمارے تمام حالات ہے واقف ہیں یا دور ونز دیک کی چیز وں کی خبرر کھتے ہیں بیسب شرک فی انعلم ہے۔ <u>"</u> شرک فی اسمع والبصر: یعنی خدا تعالیٰ کی صغت سمع یا بصر میں کی دوسرے کوشر یک کرنا، مثلاً بیاعتقادر کھنا کہ فلال پیمبریا پیریاولی ہماری تمام باتوں کودور دنز دیک ہے س لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کا موں کو ہرجگہ ہے د کھے لیتے ہیں یہ سب شرک ہے۔ م شرك في الحكم: يعني الله تعالى كي طرح تسى اور كوحا كم سمجها اور اس كے علم كو خدا کے حکم کی طرح ماننا،مثلاً پیرصاحب نے حکم دیا کہ بیدوظیفہ نماز عصرے پہلے پڑھا کروتو اس تھم کی ممیل کواس طرح ضروری سمجھے کہ دخلیفہ بورا کرنے کی وجہ ہے عصر کا و تت مروہ ہوجائے یا نماز تضا ہوجانے کی پرواہ نہ کرے میں جمی شرک ہے۔ ه شرك في العبادت: ليعني الله تعالى كي طرح كمي دوسر \_ كوعبادت كالمستحق سمجھنا مثلاً کسی قبریا پیرکو تجدہ کرنا یا کسی کے لئے رکوع کرنا ، یا کسی پیر، پیغیبر ، ولی ، اور امام کے نام کاروز ورکھنایا کسی کی نذراورمنت مانی یا کسی قبر یامرشد کے کھر کا خانہ کعب کی طرح طواف کرتا، بیسب شرک فی العیادت بیں۔ (تعلیم الاسلام: جسم الراس کے مسائل: ج ایس اس) تفصیل کے لئے ویکھنے قرآن کریم پارہ یا نچ سور ہُ نساء، و بخاری شریف ج۴، ص٢٣٦ - ستاب الرقاق، مشكوة شريف: ج٠، ص ٨٢٧ ومظاهر حق. ج٠٠، ص ۱۹۳۷ مسلم شریف: ج ابس ۱۱، کتاب الایمان و ترندی شریف ج ۴، می ۱۰۰۰

مسئله: شرک کے معنی ہیں حق تعالیٰ کے الوہیت میں یا اس کی صفات خاصہ میں کی دوسر سے کوشر یک کرنا اور بیجرم بغیرتو بہ کے ٹا قابل معافی ہے۔ فاصہ میں کی دوسر سے کوشر یک کرنا اور بیجرم بغیرتو بہ کے ٹا قابل معافی ہے۔ (آپ کے مسائل: جا ایس سامس)

مسئلہ: شرک کی ہاتوں کے تریب مت جاؤ،اولا دیے ہونے یازندہ رہنے
کے لئے ٹونے ٹو نئے مت کرو، فال مت کھلواؤ، فاتحہ و نیاز ولیوں کی مت کرو،
بزرگوں کی منت مت مانو، شب برأت، محرم، عرفہ تبارک کی روثی، تیرہ تیزی کی
گھونگدیاں کچھمت کرو،اور جہال رسومات وغیرہ ہوتی ہوں وہاں پرمت جاؤ۔
(بہشتی زیور: جے کے مسئلا)

# شرك كي قتمين

وہ شرک جس کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں (ان الله لا یعفو ان یشو کے مہ النے) اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور آیا اس شرک کا کوئی مرتبہ ایسا بھی ہے کہ بعض غیر اللہ کواس ورجہ میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا منافی نجات نہ ہو؟ اور بعض کوشریک کرنا منافی نجات ہو؟ مثانا ایک تو ہزرگوں کی قبروں یا تعزیہ وغیرہ کوخاص نیت واعتقاد کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، حاجت ما نگنا ہے، یا اُن پر حلوہ، مالیدہ، شیرینی وغیرہ چڑھانا ہے، دوسرے بتوں یا پیبل کے درخت کواسی نیت واعتقاد کے ساتھ سجدہ وغیرہ کرنا، حاجت ما نگنا ہے کہ ان ہزرگوں کی مقبولیت عنداللہ ہونے کی وجہ ہے جدہ وغیرہ کرنا منافی نجات نہ ہواور بتوں اور پیبل کے ساتھ وی برائی نجات نہ ہواور بتوں اور پیبل کے ساتھ وی برنا کونا کی اور بتوں اور پیبل کے ساتھ وی برنا کونا کی دور بینہ کونا ہے کہ ان ہزرگوں کی مقبولیت عنداللہ ہونے کی وجہ سے بحدہ وغیرہ کرنا منافی نجات نہ ہواور بتوں اور پیبل کے ساتھ وی برنا کومنافی نجات نہ ہواور بتوں اور پیبل

اور آگر مینیں ہوسکتا بلکہ شرک کا ہم درجہ اور ہر مرتبہ منافی نجات ہے، تو کیا وجہ بے کہ ہزر گول کی قبروں یا تعزید و نیر و نوجہ و کرنے اور ان سے مراویں ما تکنے، حلوہ، مالیدہ چڑھا نے کوشرک منافی نجات نہ کہا جائے، اور پیپل کے در خت، بتول و غیرہ مالیدہ چڑھا ہے کہ در خت، بتول و غیرہ

الله الله والله الله والله وا

وه شرك جم پرعدم نجات وظودِ نارم تب ب ال ك تعر في بي به جو حاشيد خيالى من شرح مقاصد ي قال ك قل بي الكافر ان اطهر الايمان فهو المنافق و ان طرأ كفره بعد الايمان فهو المرتد و ان قال بالشويك في الالوهية فهو المشرك . (ص١٢٣)

پس اب بہ بھنا چاہئے کہ مشرکین عرب جو اصنام کی عبادت کرتے ہے اور قبر پرست مسلمان جو قبر وں اور تعزیوں کو تجدہ کرتے ہیں دونوں بیل فرق ہے، مشرکین عرب ان کوشریک فی الالوہیة کرتے ہے اور زبان ہے بھی ان کوشریک خدائی کہتے ہے، دک علیه قوله تعالی : وَجَعَلُوا لِلَٰهِ مِمَّا ذَوَا مِنَ الْحَوْثِ وَالْانْعَام نَصِيبًا فَقَالُوا هذَا لِلْهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذَا لِشُوكَانِنَا وقالی تعالی وَجَعَلُوا لِلْهِ مُمَّا ذَوَا مِنَ الْحَوْثِ وَالْانْعَام شُوكَاءَ الْجِنَّ وَقَالَی تعالی وَجَعَلُوا لِلْهِ مُمَّا فَدَادُا اللهِ فَقَالُوا هذَا لِلْهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذَا لِشُوكَانِنَا وقالی تعالی وَ بَعَلُوا لِلْهِ مُمَّا وَقَالَی تعالی وَ یَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادُا اللهِ وَقَالَی تعالی وَ بَعْمُونَ لَهُ اَنْدَادُا اللهِ وَقَالَى تعالی وَ یَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادُا اللهُ مُولَى مَنْ الْایَاتِ مُنَا اللهِ اللهِ مُولِى اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُولِى اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ مُنْ اللهِ اللهُ مُنْ اللهِ اللهُ مُولِى اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

19 ( 21/2 No. 2 19 ) ( 20/2 No. 2 20/2 ) ( 20/2 No. 2 20/2 ) ( 20/2 No. 2 20/ جیہا کہ شرکین عرب کی حالت او پرمعلوم ہوئی ہے، پس دونوں میں فرق ہیہے کہ قبر پرستوں اور تعزیہ پرستوں کا شرک عملی ہے جب تک کدوہ اپنے کومسلم وموحد کہتے ر ہیں اور ہنود کا شرک اعتقادی وملی دونوں ہے مرکب ہے۔ یہ بھی سمجھ لیما جا ہے کہ تجدہ غیر اللہ کو کرنا مطلقاً شرک نہیں بلکہ بعض صورتوں میں امارت شرک ہے، باتی حقيقت شرك وبى ب جواوير تدكور جولى، اى القول بالشريك في الالوهية قلبًا وّلسانا ، قال في شرح العقائد ولا نزاع في ان من المعاصى ما جعله الشارع امارة للتكذيب وعلم كونه كذلك بالادلة الشركية كسجود الصنم والقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بالفاظ الكفر (١٣٨٠) با تى قبروں اورتعزیوں کوسجدہ کرنا بیہ علامت تکذیب شرع نہیں ، کیونکہ کفار میں اُن کی عبادت رائج نہیں، ہاں جس چیز کی عبادت کفار میں رائج ہے اس کو بحدہ کرنا تضاء عَلَم كفر كومتلزم موكا (كما صرح به في حاشية شوح العقائد، ص ذكور) اور دیاینهٔ اگرتفیدیق دایمان قلبی میں خلل شهواتو عندالله مؤمن ہوگا، علامه ابن تیمیهٔ ك كتاب" صراط متنقيم" (ص ١٥٠ ١٥ ١٦٥ تك ) ملاحظه مو، علامه نے اس ميں تعظيم قبوراور سجد و قبور کے متعلق سخت تهدیدی کلام فر مایا ہے ، تمران لوگوں کو کا فرومشرک نہیں كها جواس من مبتلا بين، بال مشابه مشركين ضرور كها، نيز حديث من ب لعن الله اقواما اتخذوا قبور انبياءهم مساجد ، اللُّهم لا تحعل قبري وثنا يعبد الخ مراس سے فقہاء نے سجدہ قبر کی حرمت ہی مستدط کی ہے، کسی نے ساجد قبر کو مث تجده كي وجه ـ كافرتهيل كها، اللَّهم اللَّا ان يقوبانه على طويق العبادة وان صاحب القبر معبود اي شريك في الالوهية فافهم والله تعالى اعلم ان عبارات کا مفتضایہ ہے کہ قبر پرستوں اور تعزیہ پرستوں میں جولوگ اہل قبور یا تعزیه کی نسبت تا تیم نیسی کے معتقد ہیں وہ مشرک ہیں اور جو تحض طاہری معظیم کے طور پر ان کو تجد د وغیرہ کرتے ہیں اور ان کی تا تی<sub>ر کے</sub> معتقد نہیں وہ شرک عملی کی ہجہ ہے

فاسق ہیں کا فرنہیں ، اور حضرت شیخ نے اعتقاد تا تیرومدم اعتقاد تا تیر کے معیار کا یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ بعض کا تو بیعقبیرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعد کی نے کسی خاص مخلوق کو جواس کی مقرب ہے چھ قدرت مستقلہ تفع وضرری اس طرح ہے عطافر مادی ہے کہ اس کا اپنے معتقد ومخالف کونفع یا ضرر پہنچا نا مشیت جزئیے تن پرموتو ف نہیں ، گوا گرر و کنا جا ہے تو پھر قدرت حق ہی غالب ہے، جیے سلاطین اپنے ٹائبین حکام کوخاص اختیار ات اس طرح ديدية بين كدان كالجراءاس وقت سلطان اعظم كي منظوري يرموقو ف نبيس موتا، گو رو کنا جا ہے تو سلطان ہی کا تھم غالب رہے گا، سو پے عقیدہ تو اعتقاد تا نیر ہے، (ادر مشركين عرب كااين آلبه ببطله كے ساتھ يمي اعتقادتھا) اور بعض كايہ عقيدہ ہوتا ہے كهاليي فتدرت مستقله توتمسي مخلوق مين نبيس ، مكر بعض مخلوق كوقر ب وقبول كاايسا درجهء عطا ہوتا ہے کہ بیائے متوسلین کے لئے سفارش کرتے ہیں پھراس سفارش کے بعد بھی ان کونفع وضرر کا اختیار نہیں دیا جاتا، بلکہ حق تعالیٰ ہی نفع وضرر پہنچاتے ہیں، کیکن اس سفارش کے قبول میں تخلف بھی نہیں ہوتا اور اس سفارش کی تحصیل کے لئے اس کے ساتھ بلاداسطہ یا بالواسطہ معاملہ مشابہ عبادت کرتے ہیں، بیعقیدہُ اعتقاد تا ٹیرنہیں ہے، لین بلادلیل شرعی بلکہ خلاف دلیل شرعی ایساعقیدہ رکھنا معصیت اعتقادیہ ہے اور مشابہ عبادت معاملہ کرنا معصیت عملیہ ہے، اور ای مشابہت کے سبب اطلاقات شرعيه بين اس كوشرك كهدويا جاتا ب قال الشيخ اشوف على هذا ما سنح لى والله اعلم ، ومن ههنا لم يكفر مشائحنا واكابرنا عابدي القبور والساجدين لها وامثالهم لحملهم حالتهم على الصورة النابية دُون الاولى وقرينته دعوى هؤلاء الاسلام والتوحيد والتبرَى من الشرك بخلاف مشركي العرب والهبد فانهم يتوحشون من التوحيد ومن نفي القدرة المستقلة عن الهتهم وقالوا اجعل الالهذالها واحدا ، والله اعلم (IRPUTEDIA SITUATION)

#### امورغیرعادیداورشرک؟

کی اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کو اختیار ات اور قدر تیں بخشی ہیں؟ جسے کہ انبیاء نے مردوں کو زندہ کیا اور فرشتے ہوا کیں چلاتے ہیں، کوئی پانی وغیرہ برساتے ہیں، گرتو حید کی کتاب میں ہے کہ بھلائی برائی، نفع ونقصان کا اختیار اللہ کے سواکسی اور میں نفع نقصان کی قدرت مانا شرک ہے؟

جواموراسباب عادیہ ہے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً کی بھوکے کا کی ہے روئی ما نگناری تو شرک نہیں، باقی انبیاء واولیاء کے باتھ پر جوخلاف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں، وہ مجرزات و کرامات کہلاتے ہیں، اس میں جو یکھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہوتا ہے، مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کوزندہ کرنا، یہ ان کی قدرت ہے نہیں؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہوتا تھا، یہ بھی شرک نہیں، بہی حال فرشتوں کا ہے جو مختلف کا موں پر مامور ہیں، امور غیر عادیہ میں کسی نبی یا ولی کا متصرف مانتا شرک ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ۲، ص ۲۳)

کافراورمشرک میں کیافرق ہے؟

مسئله: آنخضرت ملی الله علیه و کم کے لائے ہوئے وین میں ہے کی ہات ہے جو انکار کرے وہ '' کمانا ہے ہوا دور جو شخص الله تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، یااس کے کاموں میں کسی ووسرے کوشر یک سمجھے وہ '' مشرک'' کہانا ہے۔
مسئله: کافراور مشرکول کے نجس ہونے میں تو کوئی شبہیں بیتو قرآن کریم کافیصد ہے انیکن ان کی نجاست طاہری نہیں، معنوی ہے اس لئے کافروشرک کے کافروشرک کے باتھ منداکر یاک بول ( ظاہری نجاست کی نہوتو ) ان کے مماتھ کھانا ہوگئ ہے،

المجان الله عليه وسلم كر دسترخوان بركافرول نے بھى كھانا كھايا ہے۔ آنخضرت سلى الله عليه وسلم كر دسترخوان بركافرول نے بھى كھانا كھايا ہے۔ (آپ كے مسائل: ١٣٣٠)

مسئلہ: ہرمشرک تو کا فر ہے لیکن ہر کا فرمشرک نہیں، کا فر تو وہ بھی ہوتا ہے جو ضروریات دین بفس قطعی وغیرہ کا انکار کر ہے! گراس کومشرک نہیں کہتے بلکہ شرک ا اے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک کر ہے، خواہ ذات میں خواہ صفات وافعال وغیرہ میں ،اللہ تعالیٰ نے دونوں کونہ بخشنے کا دعدہ فر مایا ہے۔

( فآوي محموديه: ج ام ڪاا)

مسى كوكافركينا؟

مسئلہ: حدیث شریف میں ہے کہ جم نے دوسرے کو کافر کہاان میں ہے ایک کفر کے ماتھ لوٹے گا،اگر وہ شخص جس کو کافر کہا داقعتا کا فرتھا تو ٹھیک، درنہ کہنے دالا کفر کا دیال لیے کہ جائے گا،کی کو کافر لہنا گنا ہے کہ میں ہے۔

(آپ کے سائل: جمیم ۲۵۵)

الصانوة والسلام عليك بارسول الله پرهناكيا ہے؟

اگرا پان زندگی كے تمام گوشوں كوحفور صلى الله يا مارا كم كاست سے
منوذكرد ہے ہيں اوراعلى در ہے كا آپ كوسنت سے تعلق ہے ، سارا كمل سنت كے موافق
ہوتا ہے جس كے نتيجہ ميں آپ كوحفور صلى الله عليه وسلم سے محبت بليدا ہوگى اور محبت
آگر برھ كرعش كے درجہ تك پہنچ گئى اور يہاں سے مديند منورہ تك جتنے تجابات سے
سادے آپ كے لئے اٹھاد سے گئے اور آپ كو يہيں سے كھڑ ہے كھڑ ہے دوغة اقدى
مادے آپ كے لئے اٹھاد سے گئے اور آپ كو يہيں سے كھڑ ہے كھڑ ہے دوغة اقدى
على صاحبها العلوقة والسلام نظر آر ہا ہے ، تو بلاتكاف پڑھئے الصافوة و السلام عليك
موضة مقد سرآپ كونظر نہيں آتا تو معلوم ہوتا ہے شق ميں كى ہے البندا آپ يہاں سے
دوغة مقد سرآپ كونظر نہيں آتا تو معلوم ہوتا ہے شق ميں كى ہے البندا آپ يہاں سے
بڑھے ، اللّٰہم صل على محمد و على ال محمد (آخر كل)

المنا المرائد المنافر المنافرة المنافرة

آ واز کوحضور اقد سلی الله علیه وسلم کی آ واز ہے بلند مت کرو، بعضے آ دمی کی آ واز قدر تأ

بلندگی بات کرنے میں آ واز بلند ہوجاتی گئی۔
جسے وہاں آیت نازل ہوئی اپی آ واز کوحضور صلی الله علیہ وسلم کی آ واز ہے بلند مت کرو، و لا تجھروا له بالقول نی کے سامنے ایسے زور سے نہ بولوجیسا کہ آپی میں ایک دوسرے کے ساتھ بولا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہوجا ہیں اور تمہیں پنتہ بھی نہ چلی ، جولوگ آ واز دھیمی اور ہلکی کرتے ہیں نی کے سامنے ، پلوگ ایسے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہان کے دلوں میں تقویل موجود ہے، لہذا اس آیت کے نزول کے بعد بعضے کا بہ تو اس طریقہ سے ہولئے میں مقورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے، ڈر کے مقورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے، ڈر کے مارے کہ زور سے ہولئے ہے کہیں اعمال حبط نہ ہوجا نمیں ، ان الله بین بنا دو نگ می ور آ ، المحجو ات جولوگ دور سے کھڑ ہے ہوکر چلا کر پکار تے ہیں ان کو تر آن نے ور آ ، المحجو ات جولوگ دور سے کھڑ ہے ہوکر چلا کر پکار تے ہیں ان کو تر آن نے بی وقوف کہا ہے اکثر ہم لا بعقلون یہاں سے یا کسی اور مقام سے آ واز دے کر چن نا میارسول الله ای طرح ہے جلائے والے کو تر آن نے بیرتو ف کہا ہے۔

البذادورے كور جائا، آوازلگان، دورے اس طرح صلوة وسلام بردھنا جيے اسکول مے مسلوقة وسلام بردھنا جيے اسکول مے بچے بيمائے مرجھاكرتے ہيں، ايك في ايك لفظ كبائجر سب نے ملكر

( 10 ) ( Le 10 ) و ہی کہا (بیطریقہ)غلط ہے، ندقر آن ہے ثابت ہے نہ حدیث پاک ہے، نہ صحابہ کے ایبا کیا، زائمہ مجہتدین نے کیا، آپ درود شریف پڑھئے ایک کونہ میں بیٹھ کر پورے انہاک اور میسوئی کے ساتھ ہرطرف ہے دل کو ہٹا کر آپ پڑھئے جتنا جی جا ہے یر ہے کوئی آپ کوروک نہیں سکتا اگر روے تو نہ رکئے اس کا کہنا وی تو نہیں ہے، نہ ۔ ر کئے، اتن بات ہوئی۔اس واسطے صلوٰ قاوسلام صیغهٔ خطاب کے ساتھ یا ندا کے ساتھ یا نى سلام مليك يارسول سلام عليك كبي يارسول التُدصلونة التُدعليك بيزورزور ي جلاكر یر هنا، ایک آواز ملاکر گاگا کریی غلط طریقہ ہے ادر میر بھی ساتھ ساتھ تصور ہو کہ براو راست آپ یہاں تخریف فرما میں اور زیادہ غلط ب اللّٰهم صل علی سیدنا محمد يرهنا جائے اور حضور اكرم صلى القد نيايہ وسلم كى محبت كے جوش ميں آكر عقائد خراب نہ ہونے یا کیں ،عقا کد کوصاف اور سیح رکھناضروری ہے۔

جوش اور محبت میں آ کر صحابہ کرام رضی الله عنہم نے کوئی کام ایبانہیں کیا جوشان اقدى صلى الله عليه وسلم كے خلاف ہو، جس ميں عقائد كو خطرہ ہواس كى حفاظت بہت ضروری ہے؛ در نہ جوش اور محبت ہی کا متیجہ تھا جو یہود یوں نے حضر یہ عزیر کو بوجا تھا ، نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کواور جتنے بت پرست ہیں جن چیزوں کومعبو دقر ار ویتے بیں جوش محبت ہی کا بتیجہ ہے، اس لئے اسلام میں جوش اور محبت کے حدود قائم

کرکےان حدو د کومقید کیا گیا ہے۔

اس واسطے عقائد کی سیج کی بہت ضرورت ہے، عقیدے پر مدار نجات ہے، ایمان کا مدارعقیدے کی صحت پر ہے،عقیدہ نلط ہوگا،ایمان خراب ہوگا،نجات ہیں ہو کی۔ (ملفوظات جامع شراعت استاذ کی حضرت مفتی محمود حسن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم ديويند، حواله انور، اكتوبر ۲۰۰۳)

**مسئله**: جو محضور منی القد ملیه و ملم کے روفت اقدی کے قریب ہے در **ور** شريف بروستا بأو آب ال كوسنة بي (جونك آب كوتبرين ديات درفي صاسل ب) اور جو تخص دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو وہ آپ کوفر شتوں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے

(خور نبیں سنتے صدیث سے تابرہ ہے) ہیں دور سے "الصلو قو والسلام علیك یا

رسول الله" اگراس نیت اوراع تقادے کہتا ہے کہ لما تکہ صلو قو دسلام کو حضور صلی الله
علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں تو درست ہے جیسا کہ کوئی شخص کی کو خط لکھتا ہے اور
اس میں صیغہ (لفظ) خطاب استعمال کرتا ہے اور جانتا ہے کہ مکتوب الیہ کے پاس میرا
خط بذریعہ ڈاک پہنچ گا، یہ درست ہے اور اگر اس نیت اور اعتقاد سے کہتا ہے کہ
آ شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بلاتو سط اس کو سنتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو یہ
اعتقادا جا ویث اور شریعت کے خلاف ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاضر و ناظر ہیں تو یہ
اس اعتقادا جا ویث اور شریعت کے خلاف ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاضر و ناظر نہیں
اس اعتقاد سے تو بہ فرض ہے کیونکہ یہ عقیدہ شرک ہے، عوام چونکہ اس فرق کونیں سیجھتے
اس اعتقاد سے تو بہ فرض ہے کیونکہ یہ عقیدہ شرک ہے، عوام چونکہ اس فرق کونیں سیجھتے
اس لئے ان کوا یہ موقع پر صیغہ خطاب استعمال کرنے سے دو کرنا چاہئے۔

( فآوي محموديه: ج٢ م١٣)

مسئلہ: مصیبت اور حاجت کے وقت انہیا علیم السلام یا اولیاء اللہ کو دور سے مدد کے لئے بعض حضرات بیارتے ہیں بیعقیدہ بھی اسلام کے خلاف ہے، جب ایسا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رکھنا کفر ہے تو کس اور نبی یا ولی کے متعلق کیے درست ہوگا، یارسول اللہ! اس عقیدہ سے کہنا کہ ہر جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آ داز کوخود سنتے ہیں نا جا کز ہے اور اس عقیدہ سے کہنا کہ ملائکہ آ ہے کواس کی اطلاع کرتے ہیں درست ہے؛ لیکن عوام کے عقائد میں ضرور اس سے فساد آتا ہے لہذا اس سے بجنا جا سے۔

مسئله: ایها النبی! نمازیس پر هناشرعاً تابت هے؛ لبدااس کو پر هناجا تز. باه رستیده بدر کھنا جا ہے کہ ملائک کے ذریعہ سد درودوسلام آب تک پہنچا ہے۔ ( فرادی محودیہ من ۲۵۹می ۲-۲، بخاری شریف ع ۳۶س ۲۷، مظاہر حق ع ۲۶س ۲۵۰)

#### يارسول الله! كهنا كيسابع؟

مسئله: يارسول الله! كمن من برى تفصيل ب، بعض طريق جائز اور بعض طریقے سے ناجا تزہے، بیٹک آ پ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، قبر شریف کے یاس درود وسلام پڑھا جاتا ہے تو آپ خود سنتے ہیں اور کسی دور دراز مقام ہے صلوۃ وسلام بھیجا جائے تو فرشتے آپ کی خدمت اقدس میں بھیجے والے کے نام کے ساتھ بیش کرتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں (بیرحدیث سے ٹابت ہے) زویک ہویا دور سی عقیدہ کے ساتھ صلوۃ وسلام پڑھتے وقت یارسول اللہ! کہا جائے تو وہ جائز ہے، مگر بیعقبدہ ہونا جائے کہ دور ہے بڑھے ہوئے در دو وسلام آپ کو بذر بعد فرشتہ پہنچائے جاتے ہیں،اللہ تعالیٰ کی طرح بنس نفیس نے کاعقیدہ ندر کھے،اس طرح التحيّات من السلام عليك ايها النبي اكه كرسلام يبيّايا جاتا ب،اس من كولى شك وشبهبين، نيز قرآن شريف يزهة وقت يا ايها المؤمّل! عبادت كي طور ير پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو حاضر وناظر کی دلیل بنالیہ ا جہالت ہے، حاضر و ناظر کے عقیدے کے بغیر فقط جوش محبت میں یا رسول اللہ کہا جائے بیجی جائز ہے، بھی غایت محبت اور شدیدعم کی حالت میں حاضرونا ظر کے نصور كئے بغير غائب كے لئے لفظ" ندا" بولتے ہيں، يہ بھی جائز ہے، بھی صرف تخيل كے طریقہ کے ساتھ شاعرانہ و عاشقانہ خطاب کیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا (شعراء تو د بواروں اور کھنڈرات کو بھی مخاطب بناتے ہیں) بیرا یک محاور ہ ہے حاضر و ناظر دغيره كا كوئي عقيده يهال نبيس موتا، البيته بغيرصلوة وسلام حاضر وتاظر جان كر حاجت روائی کے لئے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ!، یا علی!، یا غوث! وغیرہ کہنا بیٹک نا جائز اورممنوع ہے،خلاصہ یہ ہے کہ القد تعالیٰ کے علاوہ سی اور کے لئے جا ہے ہی ہو، یا ولی، حاضر و ناظر اور حاجت روا ہوئے کا عقیدہ بالکان نلط اور باطل ہے، حاضر و ناظر غرض یہ کہ یارسول اللہ! ، یاغوث! وغیرہ اس عقیدہ ہے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح میے حضرات بھی ہر جگہ حاضر وناظر ہیں ، یا ہماری پکار اور فریاد کو سنتے ہیں اور حاجت روا ہیں ، جائز نہیں ہے ، اگر اپناعقیدہ نہ ہولیکن اور وں کاعقیدہ گڑنے کا اندیشہ ہوت بھی جائز نہیں کہ ان کے سامنے ایسے کلمات کہیں۔ (بیکلمات کفریہ ہوجاتے ہیں جبکہ حاضر وناظر جان کر کہے) (فاوی رحمیہ: ج۲م ۱۹۳۸، بحوالہ مشکلو قشر بیف: ج۱م ۱۹۳۸، وفالہ مشکلو قشر بیف: ج۱م ۱۹۳۸، موالہ مشکلو قشر بیف: ج۱م ۱۹۳۸، وفالہ مشکلو قشر بیف: ج۱م ۱۹۰۸)

مسئلہ: علمائے دیوبند کا اعتقادیہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کے مزار مبارک کی زیارت افضل استحبات؛ بلکہ قریب واجب اور بڑی فضیلت اور اجر عظیم کا موجب ہے ،مولا ٹارشیداحم گنگوبی فرماتے ہیں کہ جب مدینہ کاعزم ہوتو بہتر سے کہ دوخہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کر کے جائے۔
میں ہے کہ دوخہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کر کے جائے۔
(فآوئی رحمیہ: جائے سالا )

يارسول الله! كمني كي تفصيل

قرآنِ کریم کی بہت ی آیات ہے بالکل داضح اور تطعی طور پر مندرجہ ذیل اُمور ٹابت ہیں:

ایک بیر کے صرف خدا ہی وہ ہستی ہے جو ہروفت ہر جگہ موجود ہے اور نہ صرف پکار کوسنتا ہے بلکہ دل ہی دل میں مانگی جانے والی دعا ؤں کو بھی سنتا ہے اور قلب و فر بمن کی ہر ہر کیفیت سے باخبر ہے۔

دوسرے یہ کہ تمام انبیاء واولیاءاس کے بندے ہیں اور بشر (انسان) ہیں ال میں کوئی مافوق البشر طاقت وصالاحیت نہیں ہے،ان سے جن مجزات یا کرامات کاظہور جوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب القداسے مناسب سمجھے اور وہ ارادہ فرمالے۔ المجافزات المرائد القد كے مواسى بستى ميں كوئى بھى الى صلاحيت قرض كرلين شرك ميں جواللہ كے لئے مختصوص ہو۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات ہی جس یکتانہیں صفات جس بھی یکتا ہے، ہروقت ہرجگہ موجود ہونااور ہر دعاء و پکار، فریاد وگز ارش کوئن کراس کے بارے میں فیصلہ کرٹااس کا کام ہے، میہ وصف کوئی اور میں نہیں ہوسکتا اور جولوگ اس وصف کوئسی اور میں تسلیم کریں گے وہ مشرک ہوں گے۔

سے بینوں ہا تیں جب تطعی اور اٹل ہوگئیں تو اب کسی بھی دلیل ہے ان کے خلاف عقیدہ نہیں رکھا جاسکتا ، ہراستدلال کور دکیا جاسکتا ہے گرقر آن کونہیں ردکیا جاسکتا ۔ عقیدہ نہیں رکھا جاسکتا ، ہراستدلال کور دکیا جاسکتا ہے گرقر آن کونہیں ردکیا جاسکتا ۔ خوب بجھے کیے خدا کے سواکوئی حاضر و تا ظرنہیں اور یا رسول اللہ! کا نعرہ اس عقیدہ کے ساتھ لگانا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فرشتوں کے توسل خودس رہے ہیں

شرك كى برترين منه ب، الله تعالى حفاظت فرمائ \_ (محمد رفعت قاعي)

يا شيخ عبد القادر شيئًا لله يرصنا؟

یا شیخ عبد المقادر شیئا لله لکھنااور بطور وظیفہ پڑھنا کیما ہے؟

اس جملہ میں حضرت سیرعبدالقادرصاحب ہے کھالقہ کے واسطے مانگا
گیا ہے، سوال خودان ہی ہے ہاور اللہ جل جایالہ وعم نوالہ کو وسیلہ بنایا گیا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، برعکس ہوگیا، مانگنا جا ہے تھااللہ تعالیٰ ہے پاک مالک الملک ہے اور وسیلہ بنالیا جاتا ہے اس کے مقبول بندہ کو گر یہاں معاملہ النا ہوگیا، اس کا وظیفہ نا جائز وسیلہ بنالیا جاتا ہے اس کے مقبول بندہ کو گر یہاں معاملہ النا ہوگیا، اس کا وظیفہ نا جائز ہے۔

مسئله: ندکوره وظیفه پڑھنا اور بیعقیده رکھنا کیشن عبدالقاور برجگه حاضر وناظر، عالم الغیب وغیره وغیره بین، شرعاً سی طرح جائز نہیں، ایسا عقیده حرام بلک شرک ہے، کیونکہ بیصفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص بیں اور جوشنس کسی اور میں ان صفات کا عقیده ورکھتا ہو، فقیا نے اس کی تکفیر کی ہے، پس ایت وظیفہ کا کہتے مسجد میں سفات کا عقیدہ ورکھتا ہو، فقیا نے اس کی تکفیر کی ہے، پس ایت وظیفہ کا کہتے مسجد میں

المجان المسائدة كالمعنى المسائدة كالمسائدة كا

یا شیخ عبدالقادر! کی جگہ یا ارحم الراحیم! بڑھنا چاہئے، جس کے قبضہ قدرت میں شیخ عبدالقادر"؛ بلکہ تمام عالم ہے، خلاف شرع عقیدہ رکھنے دالوں کوکسی بہتر تدبیر شرع سے سمجھا بچھا کرراہ راست پرلانا چاہئے۔

(فأوي محودية: ج٢، ص٥٥، ونظام الفتاوي جاء ص٥٢)

یا عبد الفادر شیئا لمله کا وظیفه ایها کھلاشرک ہے کہ اگر کہیں تجی اسلامی حکومت قائم ہوتو وہ ایها وظیفه پڑھنے والوں اور ایہا نعرہ لگانے والوں کومر تد قرار دیکر ان سے تو ہا مطالبہ کرے گی، اور اگر تو بہ نہ کریں تو گردن اڑادے گی، غلطتم کی تعلیمات کے کوڑے کرکٹ میں اگر قرآن کریم وحدیث شریف کے آب دار موتی چھپا ندریئے گئے ہوتے تو بہ وتو ف مسلمان بھی ایسے وظیفوں کے چکر میں نہوں آ سکتا تھا، گرغلطتم کی چیری ومریدی اور گڑے ہوئے تصوف نے سادہ دل اور فدایرست مسلمانوں کے ول ورماغ پر چھایا مارکران کی عقل خراب کردی۔

یادر کھو! قیامت کے دن جب حماب کتاب ہوگا تو ہمارے مب کے عقائد واعمال ہیں قرآن کریم اور احادیث قویہ ٹابتہ کی کموٹی پر جانچے و پر کھے جا کیں گے، وہاں پر نہ بڑے ہیں ماحب کام آئیس گے نہ چھوٹے ، سیدنا شاہ عبدالقادر جیلائی تو صاف کہددیں گے، اے اللہ! میری کچھ خطانہیں، میں تو اپنی قبر میں پڑا تھا اور زندگی صاف کہددیں گے، اے اللہ! میری کچھ خطانہیں، میں تو اپنی قبر میں پڑا تھا اور زندگی مجر میں نے توحید کی تعلیم دی، یہ شیطان نے بہکار کر سکھا کر سارا فساد بھیلا ویا ہے، کم تقبل اوگ اگر شیطان کے بہکا و سے میں آگر جھے کو دشکیر اور حاجت روا اور نہ جانے کیا کیا گیا گئی آج میر ااس میں کیا قصور؟ میری تو مغفرت فر ماد ہیجئے ان کا جو چاہیں کریں۔ اور یہ بھی یور کھنے کی بات ہے کہ شاہ صاحب تو کیا ہزے ہے ہر سے ہزرگ اور یہ بھی اگر کوئی تول یا تھی ایس کی جانے ہوتے آن وسنت کے خلاف بوتے ان سے باز

الله المالة كاروب كاروب المالة كاروب كاروب

## ياغوث الاعظم المدد، يكارنا؟

حضرت امام حسین سے 'یا حسین الدادکن' ''یا حسین اغشنی'' پکارکر مدوطلب کرنا، روزی اور اولا د جا ہنا، جائز ہے یا نہیں؟ یا نوت الاعظم وشکیر انتشی ہاؤن اللہ یا شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر، اس طریقہ سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

حضرت امام حسین وی کواس طرح پکار کر مدد ما تکنے اور فدکورہ وظیفہ پڑھے کی شرعاً اجازت ہیں، ممانعت ہے، وسیلہ پکڑتا جائز ہے! گراس کا بیطریقہ ہیں ہے، فدکورہ طریقہ جاری رہنے ہے دوسروں کے بھی عقا کد، فاسد ہونے کا خوف ہے، لہذااس وظیفہ کوچھوڑ دینا ضروری ہے، خدا کوچھوڑ کر دوسروں ہے اولا د ما نگنا، بیار کے لئے شفا طلب کرنا، اہل قبور ہے دوزی ما نگنا، مقد مہ میں کا میاب کرنے کی درخواست کرنا جا ہز نہیں ہے، بلکہ مشر کا نہ فعل ہے، اس لئے کہ عبادت اور طلب حاجت کرنا جا نزم نہیں ہے، بلکہ مشرکانہ فعل ہے، اس لئے کہ عبادت اور طلب حاجت واستعانت فقط اللہ ہی کاحق ہے۔

( فآدی رضیه نیج ۱۰ می ایسان سلامت نمیس ر متااس عقیده کو مسئله: ان اعتقادات اورا عمال سے ایمان سلامت نمیس ر متااس عقیده کو ( غوث اعظم وغیره سے ما تنگنے کو ) فقتها ء نے کفر لکھا ہے۔ ( فقادی محمود بید نا ایس ۱۲۳ ا) مسئله: خدا کو چھوڑ کر دوسر سے اہل قبور سے اولا و ما تگنا بیمار کے لئے شفا چا بنا اور زق طاب کرنا مشر کا زفعل ہے۔

(فآوی رئیمیہ: جسم ۱۰۸ وفرآوی رشیدیہ بس ۱۲۳ و مجمودیہ: خاص ۱۰۸) مسئله: قبرستان بحالت قیام، قبلدرخ بوکر اور دونوں ہاتھ الحا کروی کرنا آداب میں سے ہاور مسنون ہے بدعت نبیس ہے این بینے ہوئے اور ہاتھ الحالے

( نآو کی دیمیہ: ج ۳ میں ۱۰ ابحوالی سلم شریف ج امیں ۱۳ سا الگیری: ج ۵ میں ۳۵)

مست که: مراد و حاجت صرف اللہ تعالیٰ ہے ما تکی جائے کی مرحوم ولی کو مد و
کے لئے پکار نامنع ہے آگر میں عقیدہ ہو کہ ہم جہاں ہے پکاریں ولی سنتے اور مدد کے لئے
آتے ہیں تو میں عقیدہ قطعاً غلط اور تعلیماتِ اسلام کے خلاف ہے اور سخت خطر ناک ہے۔ ( فقاو کی محمود یہ: ج ام ال

## بزرگ کے نام کی چوٹی رکھنا؟

مارے یہاں دستور ہے کہ بچوں کے سرکے بال نہیں کا منے بلکہ بر کوں کے سرکے بال نہیں کا منے بلکہ بردگوں نے ساتھ آدمیوں کے ہمراہ بزرگ بردگوں نے ہمراہ بزرگ کے مزاد بربینے کرچوٹی کا شتے ہیں،اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

ی بیطریقہ غیراسلامی ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور طریقے کے خلاف ہے اور بدعت ہے، اسلامی طریقہ تو بہ ہے کہ ساتویں دن بچہ کا عقیقہ کیا جائے ،اس کے بجائے کسی بزرگ کے نام کی چوٹی رکھنا اور اس کے مزار پر جا کر کا ثنا، اسلامی طریقے کے خلاف اور ایک فتیج بدعت اور مشر کا نہ فعل ہے۔

( فَنَاوِيُ رَحِيمِيهِ : ج ۱۹۳ ص ۱۹۲)

مسئلہ: ہزرگوں کے نام پر بچوں کے سریر چوٹی رکھنااور پُھرمنٹررہ وفت پر درگا ہوں میں جا کرمنڈ وا ناحرام اور شرک ہے۔ ( فآوی مُخود یہ نج ابس ۲۰۹)

#### حضرت على كرم الله وجبه كومشكل كشا كبنا؟

طبی ما بی امداد الله مباجر کئی کے شجرات اور حضرت نانوتو گ کے قصا کہ میں ایک دومقام ایسے ہیں جن کو ہر بلوی حضرات سامنے رکھ کر ہمارے تو جوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ہم کوان اشعار کا مطلب اور تھم مطلوب ہے؟

المسلم ا

ی حفرت نانوتوی کے قصیدہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے استشفاع ہے ' کرم احمدی' کوخطاب ہے اور یہ استمد اد (یدو) دنیا کے کا موں کے لئے تھیں ؛ بلکہ آخرت میں اور دنیا میں استفامت علی اللہ بین کے لئے ہے۔ جس طرح عشاق اسپے محبوبوں کو خطاب کرتے ہیں ، حالا نکہ وہ جانے ہیں کہ ان کی آواز ان محبوب کے کان تک نہیں پہنچی ، اور واقعتا ان کوسنا نامقصور بھی نہیں ہوتا ؛ یہ بلکہ اظہار عشق ومحبت کا ایک بیرا یہ ہے ، ای طرح اکا برکے کلام میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں اظہار عشق ومحبت اور طالب شفاعت متعلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں اظہار عشق ومحبت اور طالب شفاعت متعلی اللہ علیہ کرتا۔

مسئله: مشكل تعلى مشكل كرنے كے لئے حضرت على گوآ داز دينا (يا على مشكل كشا كہنا) اور بيعقيده ركھنا كهائى ہے مشكلات حل ہوتی ہیں، غلط ہے اور مشابه كفر ہے، اس سے تو به اور احتياط لازم ہے۔ (فآدی محمودیہ: جسما ہے اسلامی اولیاء اللہ كو حاجت روا سمجھنا؟

مسئلہ: اکثرعوام، حفزات اولیاء اللہ کو حاجت روااور مشکل کشاسمجھ کراس نیت سے فاتحہ و نیاز دلاتے ہیں کہان سے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی، مال واولا و میں زیادتی ہوگی، مال اولا و کی عمر بڑھے گی؛ اس لئے ہرمسلمان کو جانٹا چیس زیادتی ہوگی، ہمارارزق بڑھے گا اولا دکی عمر بڑھے گی؛ اس لئے ہرمسلمان کو جانٹا چیا ہے کہ اس طرح کاعقیدہ محض شرک ہے، تمام قر آن کریم اس عقیدہ کے ابطال سے مجرا پڑا ہے، اور بعض لوگ زیردی تاویل کرتے ہیں کہ ہم قادر مطلق، عالم الغیب، حق تعراپڑا ہے، اور بعض لوگ زیردی تاویل کرتے ہیں کہ ہم قادر مطلق، عالم الغیب، حق تعراپڑا ہے، اور بعض لوگ زیردی تاویل کرتے ہیں کہ ہم قادر مطلق، عالم الغیب، حق تعراپڑا ہے، اور بعض لوگ زیردی تاویل کرتے ہیں کہ ہم قادر مطلق، عالم الغیب، حق تعراپڑا ہے، اور بعض لوگ زیردی تاویل کرتے ہیں کہ ہم قادر مطلق، عالم الغیب، حق تعراپڑا ہے، اور بعض لوگ زیردی تاویل کی توسل تو جائز اور بٹا بہت ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ توسل کے بیمعن نہیں ہیں کہ دسائل کوکار خانہ تکویں ہیں کہ دخیل سمجھا جائے تو خواہ ان کو فاعل (کام کرنے والا) سمجھیں، اس طرح کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی اور خواہ یوں سمجھیں کہ فاعلی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ؛ مگر ان حضرات کے عرض دمعروض کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ضرور ہی ہمارا کام کرنا ہے ؛ مگر ان حضرات کے عرض دمعروض کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ضرور ہی ہمارا کام کرنا ہے ، ایسانعل تو شرک محض ہے۔

مشركين عرب كے عقاند بھى اى تتم كے تتے، وہ بھى اصنام (بتوں) وارواح كو فاعل بالا سالت نہ جائے تتے؛ بكندا ت طرح كاركن بجھتے تتے جبيها كه آيت وكئن سالنهم اللح (ترجمہ) اگر آپ ان لوگوں ہے پوچيس كه كس نے پيدا كيا آسان

وزین کو؟ تو وہ نہیں گے: ان کوالقد نے بیدا کیا ہے، ان عقائد کی بیآ یت شاہر ہے۔
یہاں ایک موٹی کی بات بیجھنے کے قابل ہے کہ کی شخص ہے کسی چیز کی تو تع
ر کھنے کے لئے کئی امر کا جمع ہوتا ضرور ک ہے، اول: تو اس شخص کوال کی حاجت کی
اطلاع ہو، دوسرے: اس کے پاس وہ چیز بھی موجود ہو، تیسرے: اس کو دینے کی
قدرت بھی ہو، چو تھے: اس ہے بڑا کوئی رو کئے والا نہ ہو، پانچویں: اس کے پاس
قدرا تع اس چیز کواس شخص تک پہنچانے کے بھی ہوں۔

اب خیال فرما کیں جو تحض بزرگوں سے اولا دورزق وغیرہ کی تو تع رکھتا ہے،
مانگنے والوں سے بوچھنا چاہئے کہ اوّل ان اولیا ، کوتمہاری حاجت کی اطلاع کیے
ہوئی ؟اگرکہو کہان کو (اولیاء اللہ کو ) تو سب کچھ معلوم ہے تو یہ شرک صرح ہے، اوراگر
کہیں کہ اللہ تعالی اولیا ، کواطلاع کر دیتا ہے، تو یہ کال تو نہیں ، گر کچھ ضروری بھی نہیں ،
بلا ججت شرعیہ کی امر ممکن کے وقوع کا عقیدہ رکھنا محض معصیت و کذب قلب ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کر بم میں فرمان ہے کہ ''جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہواس پر
ممل درآ مدند کیا کر وُ'

اور پھران اولیا والنہ کے پاس رزق اور اولا دکہاں جمع رکھا ہے، جونعتیں اولیاء کے پاس بیں وہ اور چیز ہیں، بچوں اور رو پیوں کا ڈھیران کے پاس بیں لگاہے، پھر یہ کہ قد رت کواگر ذاتی ان کا سمجھا جائے تب تو شرک ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ القد تعالی نے ان کو پی تقرف دیا ہے تو اس کے لئے دلیل شری کی حاجت ہے اور بغیراس کے سیا اعتقاد بھی باطل وائٹر اء (بہتان) محض ہے؛ بلکہ قرآن وحدیث تریف میں تو لا امراک لینفسی نفعًا وَلا صَوَّا ہے جس سے دوسروں سے ایسی قدرت کی نفی ہور ہی الملک لینفسی نفعًا وَلا صَوَّا ہے جس سے دوسروں سے ایسی قدرت کی نفی ہور ہی ہے، پھر یہ کہ کس طرح معلوم ہوا کہ القد تعالی جو احکم الحاکمین بیں وہ ہر گزاس تصرف سے شروکیس ہے، جس طرح معلوم ہوا کہ القد تعالی جو احکم الحاکمین بیں وہ ہر گزاس تھرف ہوگئی ہو جھے کی اولیا ، جسطرح جا ہے ہیں کرتے ہیں، تو اس نے تمام قرآن کریم کی تکذیب

الم تبوردعاء کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تبول فر ماکرویہ ہیں۔ اور کی اور اگر ان تمام اشکالات کے جواب میں کوئی یوں کیے وہ لوگ یعنی اور اللہ تعالیٰ تبول فر ماکر و بیابی کر دیتے ہیں۔

تواس کا جواب یہی ہے کہ دعاء کے لئے اول ان کواطلاع کی ضرورت ہے اور اس کی ولیل کوئی نہیں، پھر بعد اطلاع اس کی ولیل کیا ہے کہ وہ دعاء کری دیتے ہیں؟
پھر دعاء کے بعد اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ ضرور ہی قبول ہوجاتی ہے؟ غرض توسل کے سیم منی نہیں ہیں، اور یا اللی فلاں مقبول بندہ کی برکت ہے میری فلاں حاجت پوری فرماد ہے کہ ، جس طرح حضرت عمر سے جہلاء کا حقیدہ ہے وہ محض مشرک ہے، یاد محقی، تو الیہ اتوسل بلاشک جائز ہے اور جسے جہلاء کا عقیدہ ہے وہ محض مشرک ہے، یاد رکھو! جن کمالات کا اختصاص حق تعالیٰ کے ساتھ عقلاً ونقلاً خابت ہے ان کمالات کا خاص و دوسرے میں اعتقاد کرنا ''شرک اعتقاد کی' ہے، اور جن معاملات اور افعال کا خاص ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالیٰ کے ساتھ عقلاً ونقل کا مناس کی احمل' ہے۔ ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خابت ہے، وہ برتا وکسی ہے کرنا ''شرک فی احمل' ہے۔ ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خابت ہے، وہ برتا وکسی ہے کرنا ''شرک فی احمل' ہے۔

(اصلاح الرسوم: ازمولا نااشرف على تقانويٌ)

بزرگول كومختار كل سمجصنا؟

مسئلہ: بزرگوں کے متعلق اگر کسی کا بی عقیدہ ہو کہ حق تعالیٰ نے ان کوالیا اختیار دیا ہے کہ جب جا ہیں اس اختیار سے تصرف کر کتے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت الرس المراد الم

( مَارْحَيْمِ الامت: ص١٤)

مسئله: بعض مریض یا اس کے متعلقین صدقہ کرنے میں ایک بی غیطی
کرتے ہیں کہ بزرگ مرحوم کے نام کا کھانا پکواکرتقسیم کرتے ہیں یا کھلاتے ہیں اور
اس میں ان کا بیاعتقاد ہوتا ہے کہ وہ بزرگ خوش ہوکر بچھسہارا (مدد) لگادیں گے، بیہ
عقد بیشک میں

مسئلہ: بعض لوگ بجائے مدد کے ان کی دعاء کا یقین رکھتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہان کی دعاءر دہیں ہوسکتی ،ایسااعتقاد بھی خلاف شرع ہے۔ (اغلاط العوام: ص۲۳ بحوالہ اصلاح انقلاب: ص۲۳)

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوحاضرونا ظر ماننا؟

زید کا عقاد ہے القد تعالی نے آپ سکی اللہ نظیہ وسلم کوہ ہ تقر ماہوجا کہیں،
کہ عالم میں جہال چاہیں اور جس وقت چاہیں اللہ کے حکم ہے تشریف فر ماہوجا کہیں،
زید نے کہ میں آپ سلمی اللہ نظیہ وسلم کو حاضر و ناظر ما نتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زید کے بیجھے نماز جا تزنہیں اس کی وضاحت کریں، اور یہ بھی کہ زید مسلمان ہے یا نہیں؟
دید کے بیجھے نماز جا تزنہیں اس کی وضاحت کریں، اور یہ بھی کہ زید مسلمان ہے یا نہیں؟
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ مایہ وسلم کو، و مقام میط فر مایہ جو

عبور المرادات المرادا مسى كونبيس ملاء التدتعاني جہال جا ہے اور جب جا ہے آتخضرت صلى الله عليه وسلم كو پہنجا دے اور جس چیز پر جا ہے طلع فر مادے اس اعتبارے حاضر و ناظر آپ کی صفت نہیں ہے گی، حاضر دناظر وہ ہے جو ہرجگہ، ہرونت، ہرفئی (چیز) کے حق میں حاضر وناظر ہو، میصرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، زید نے جو تاویل کی ہے اس تاویل کے اعتبار سے خدایاک کی دوسری صفات بھی دوسروں کے لئے ٹابت کی جاسکتی ہے،جس میں عقا ئد کے نساد کا قوی اندیشہ ہے، تا ویل ندکور کے اعتبار سے زید پر کفر وارید اد کا حکم نہ لگایا جائے ؛ مراطلاق کوموجب صلال کہا جائے گا، زیدکواس سے باز آنالازم ہے، جب تک وہ بازندآ ئے اس کوامام ند بنایا جائے۔ ( فناوی محمودیہ: ج ۱۵م ۱۰۸) مسئله: علم غيب، كلى طريق پر كه كوئى ذره تحفى ندر ہے بلكه ہر چيز ہرونت سامنے ہوذات باری تعالی کے ساتھ مخصوص ہے ہر جگہ حاضر دنا ظراور ہر چیز ہے باخبر ہونااللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، کوئی ولی یا نبی یا فرشته اس صفت میں شریک نہیں ،لہذا سن اورکواس صفت میں شریک اعتقا در کھنا شرک ہے۔ ( فناوی محمود بیہ: ج ۱۰ اس ۲۱) (تفسیراین کثیریاره یانچی سورهٔ نساء، و بخاری شریف: ج۲ م ۴۵۲) **مسئله**: جس شخص کاعقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر وناظر ہونے کا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا ہے یا حضور صلی الله عليه وسلم کوعالم الغيب جانبا ہے تو بيعقيد ہ شركيہ ہے ، اس کوفور اُنو به کرنا ضروري ہے ور نداس کے پیچھے تماز مکر وہ تحریمی ہے۔ (نظام الفتاوی: ج اہم ۱۹۴۷) ( بخاری شریف: ۲۰۱۶ م ۱۹۵ ، دمشکو ة : ج ایس ۲ سر و کفایت المفتی : ج ایس ۱۶۲) ( فرشتوں کو یا نبیوں کو یا ولیوں کو جو پچھےغیب کی باتنمیں بنائی ٹنئیں وہ اطلاع علی الغیب ہےاور عالم الغیب القد تعالیٰ کے سوااور کوئی نبیں ہے، ہماراعقید ہ اور ایمان ہے كه حضورتها القد عليه وسلم كوتمام زمين وآسان كريخ والول سے زياد وعلم وعزت

The state of the s

اللہ تعالی نے دی ہے اور اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑی ہستی اور سب سے موا مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بی ہے، مگر عالم الغیب سوائے اللہ تعالی کے اور کولی مجھی نہیں ہے صرف وہ بی ایک ذات تنہا ہے۔ (محمد فعت قاسمی)

# كيا أتخضرت صلى الله عليه وسلم بشرنه تنهج؟

مسئلہ: آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا بشر (انسان) ہونا قطعی ہے، حدیث وقر آن ہے خابت ہے، اس کا منکر نص قر آنی واحادیث کا منکر ہے، اہل بدعت آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہی کے منکر ہیں؛ حالانک قر آن علیم میں جگہ جگہ آپ کی بشریت کا اعلان کیا گیا ہے، خود آخضرت منی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بشر (انسان) کہیں؛ تاکہ آخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی حقیقت بشریہ کا امت کو علم ہوجائے اور وہ عیسائیوں کی آخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی حقیقت بشریہ کا امت کو علم ہوجائے اور وہ عیسائیوں کی طرح آپ کو الو ہیت (ادر بہت جگہ بریہ الفاظ آئے ہیں) مشکل قرح ۲، ص ۲۵، میں ہے مشر مثلکم" (اور بہت جگہ بریہ الفاظ آئے ہیں) مشکل قرح ۲، ص ۲۵، میں ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو آیک مرتبہ نماز میں سہو (بحول) ہوگیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا میں بھول ایک بشر (انسان) ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، میں بھول جاؤں تو جھے یا ددلا دیا کہ و۔

آیات قرآنی واحادیث صیحه اور اقوال بزرگان سے ٹابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور انسان تھے، لہٰذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل کو کا فرسم مینا اور خارج از اسلام بتانا قطعاً غلط اور باطل ہے بشریت کے قائل کو کا فرسم مینا ہوئے ہوئے اور انسان میں نو کی نفر مایا ہے جس میں بلکہ مفتی بغداد علامہ نے اپنی کتاب تغییر روح المعانی میں فتو کی نفر مایا ہے جس میں ان کو کا فرقر اردیا گیا ہے جو آنخضر سلی القد علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے، کیوں کہ آنخضر سلی اللہ علیہ وسلم کو بشر جا نا اور سمجھتا ، سمت ایمان اور شرانظ اسلام میں کہ آنخضر سلی اللہ علیہ وسلم کو بشر جا نا اور سمجھتا ، سمت ایمان اور شرانظ اسلام میں

المعانی: جام اوا) سے ہے۔ (تغیرروح المعانی: جام اوا)

المخضرت ملی الله علیہ وسلم بشر ہی ہیں! مرجموعہ بشر سے عالی مرتبت، افضل را کمل اور اقدی واطہر ہیں، بہر حال جس طرح آپ کو بشر مانتا جز وایمان ہے، ایسے ہی آپ کی بشریت کو ہر بشر (انسان) سے بالا اور مقدی مانتا ضروری ہے۔ (فقاوی آپ کی بشریت کو ہر بشر (انسان) سے بالا اور مقدی مانتا ضروری ہے۔ (فقاوی رحمیہ: جسم ۲۹۳، میں ۲۵۳، میں محالی شرح بخاری جسم ۲۳۲، میں ۲۵۲، وشرح معانی الآثار: جا ہم ۲۸۷ واحسن الفتاوی جا ہم کے کا میں کما

سلام پڑھنے کے وقت آپ کی آمد کاعقیدہ رکھنا؟

بعض مساجد میں لوگ جمعہ یا دوسری نمازوں کے بعد ''یا نہی مسلام علیك اور بیا در بیا ہوتا ہے کہ اس عمل سے در سول الله صلی الله علیہ وسلم خوش ہوکر جواب دیے ہیں۔ ہیں اور مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔

اور جولوگ شریک نبیس ہوتے ان کوطرح طرح سے بدنام کرتے ہیں، کیامسجد میں اس طرح سلام پڑھنا درست ہے یانہیں؟

سے بیت مقیدہ بدعت شنیعہ ہے اور اس کاعقیدہ رکھنا (کہ آپ مجلس میں آتے ہیں) شرک کومشزم ہے، اس سے پر ہیز کرنا اور اس رواج اور عقیدہ کو مٹانا، اس کی اصلاح کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، بالخضوص بااختیار لوگوں پر، اور ان ہی ہااختیار لوگوں میں متولیانِ مساجد بھی ہیں، ان پر بھی رو کنازیا دہ ضروری ہے، مبجد کے باہر بھی لوگوں میں متولیانِ مساجد بھی ہیں، ان پر بھی رو کنازیا دہ ضروری ہے، مبجد کے باہر بھی ہیں گئی ہے، طریقہ فیکورہ پر سلام بغیر قیام ہویا تیام کے (کھڑ ہے ہونے کے) ساتھ، سب کا بہی تھکم ہے جواو پر فدکورہ بوا ہے۔ (نظام الفتاوی کی جائیں ۱۹۲۳)

مسئله: حاضروناظر فقط الله تعالى والقنرس كى ذات ہے، الله تعالى كى ذات ہے ، الله تعالى كى ذات ہے ۔ الله تعالى كى ذات ہے ۔ الله تعالى كى ذات ہے ۔ الله اجولوگ حاضر ہے ۔ الله اجولوگ حاضر

مسئلہ: بند تمائی کے سواکوئی دوسرا حاضر و ناظر نہیں، ایساعقیدہ شرک ہے بیاللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، حضرت کی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیس پیمقیدہ رکھنا کہ (جہال پر درود دسلام پڑھا جاتا ہے) آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یا جلوہ گرہوتے ہیں، اس بیس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین ہے؛ بلکہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے تھے حدیثوں میں آتا ہے کہ ملائکہ (فرشنے) اس کولیکر جاتے ہیں اور جہاں پر جاتا ہے تھے حدیثوں میں آتا ہے کہ ملائکہ (فرشنے) اس کولیکر جاتے ہیں اور جہاں پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہاں بیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کا درود شریف ہیں ہے۔ (فظام الفتاویٰ: جارس ۱۹۵ وکفایت المفتی: جاس نے آپ پر پیش کیا ہے۔ (فظام الفتاویٰ: جارس ۱۹۵ وکفایت المفتی:

مكالمه مين كفرييكمات بولنا؟

جلسوں میں مکا لیے جاتے ہیں، دو بچوں میں ہے ایک بچ خود کو کا فر
ظاہر کرتا ہے؛ البتہ اس کا عقیدہ ایسانہیں ہوتا، صرف جلسوں میں دلچیسی پیدا کرنے یا
تعلیم کی غرض ہے بید کیا جاتا ہے۔ کا فرکارول کرنے والا بچہ کہتا ہے کہ میں خدا کا مکسر
ہوں، خدا کا اقر ارحمافت ہے وغیرہ وغیرہ کفریہ کلمات کہتا ہے اور جواب دیے والالاز کا
اس کو' اے کا فر بچہ!، مردود' وغیرہ کہتا ہے تو ایسے مکالمہ میں کوئی تباحت ہے یا نہیں؟
مشر خدا اور مخالف اسلام کا کفریہ کلمہ اور عقیدہ بقل کیا جا سکتا
ہے کہ فلال یوں کہتا ہے اور فلال کا عقیدہ یہ ہے اور تملم بیان کرنے کی غرض ہے یوں
کہا جا سکتا ہے کہ یوں کہنا کفر ہے اور یوں کہنا کفرنہیں، اس طری حالت اگراہ (جون
پر بننے پر) اور شخت ترین حالت خوف میں دل سے ایمان پر قائم رہتے ہوئے صرف

الا کیدینی دویند کا ایسال تری دویند کا ایسال می دویند کا ایسال تری دویند کا ایسال می دویند کا ایسال می دویند کا ایسال سے کلمات کفر یو لئے کی اجازت ہے۔ (سور و کل)

اس کے علاوہ علی سبیل الاختیار ہنمی نداق میں یاتعلیم مقصد ہے ہے تعاشد زبان سے کلمات کفر بولٹا اور محض ڈھو تک کے لئے کا فرانداور فاسقاندلیاس پہنزا، خود کو غیر مسلم بتلانا جیسا کہ سوال میں فدکور ہے ، اگر چہ عقیدہ ایباند ہو، تا جائز اور حرام ہے اور بعض صور توں میں اندیشہ کفر بھی ہے۔ مجموعہ فرائی ج۲، ص ۱۳۲۰ میں ہے کل در کفر بولٹا

اگر چهاعتقاداس برند بو، كفر بـ

حفرت مولانارشیداحد گنگونگ فرماتے ہیں: کفریہ کلمات کا استعال کرنا اگر چہ عقیدہ نہ ہو، تب بھی حرام اور موجب غضب خداوندی ہے، جیسے کہ کو کی شخص تم کو گدھایا سؤر کے یا کوئی مغلظ گالی و بے تو وہ شخص عقیدہ نہیں رکھتا کہ تم گدھے سؤریا ایسے ہو جیسا کہ گائی میں تم کو بتلا رہا ہے صرف زبان ہی ہے کہ رہا ہے : مگر بتلا و تو سہی تمہیں اس پر غصر آئے گا انہیں؟ ضرور آئے گا ، ہی ایسے ہی سمجھو کہ: کلمات کفروشرک ضرور موجب غضب خداوندی ہوں گے۔

مطلب بید کہ مذکورہ طریقہ جائز نہیں، لائق ترک ہے، تعلیم واصلاح اس پر موقو ف نہیں ہے؛ ن کے جائز طریقے بہت ہے ہیں۔ ( فناوی رحمیہ: جا، صسم بحوالہُ تذکرۃ الرشید: جا، صمم )

مسطه: اگرفرق باطله ہے مناظرہ سکھایا جائے تو کسی طالب علم کا اپ آپ کوان کے فرقوں ہیں شار کرنا اور اہل حق کی تصلیل و تکفیر کرنا، ہر گز جر گز جا تزنہیں، شخت معصیت ہے؛ بلکہ اپ ایمان کا خطرہ ہے، اقرار کفر اور اجراء کلمہ کفر اگر چہ اعتقاداً نہ ہو، استہزاء ہو، اس کو بھی فقہاء نے موجب کفر لکھا ہے۔

اس کے مناظرہ کا طریقہ اختیار کرنے کی صورت سے ہے کہ ان باطل فرتوں کی طرف سے ایک کے ان باطل فرتوں کی طرف سے ایک کے اگر رضا خانی مطرف سے ایک کے باس کیا جواب ہے؟ اگر رضا خانی سے کہتو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟

المعرب المرائد المعرب المعرب

اگر کوئی شخص ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، حالا نکہ وہ نماز دغیرہ کا بھی پابند ہے تو کیاوہ مسلمان شار کیا جائے گایا نہیں؟

ایما کہنا نہایت خطرناک ہے، اس کوتوبہ واستغفار اور کلمہ پڑھنا لازم ہے، اس کوتوبہ واستغفار اور کلمہ پڑھنا لازم ہے، احتیاطاً تجدید نکاح کرے۔

اگروہ اپنے ایمان کو کمزور سیجھتے ہوئے ایسا کہتاہے جس کا مطلب یہے کہ مسلمان کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدول پریقین ہوتا چاہئے اور اس کے احکام کا پابند ہوتا چاہئے وہ بات مجھ میں نہیں ہے اور بطور رنج وافسوس کے کہتا ہے گویا اللہ پاک ہے تو ی ایمان کی تمنا رکھتا ہے تو اس پر تجد ید نکاح کا تکم نہیں لگایا جائے گا اور اس کے احساس وافسوس کی تعریف کی جائے گا ؛ مگر ایسا کہنے ہے پھر بھی روکا جائے گا۔

( فلآولي محموديد جراء من ١٢٠)

### مفاذك لئے اپنے كوغير مسلم كہنا؟

رمضان المبارک میں چند ہوٹل دن میں غیر مسلموں کے کھلے رہے ہیں،ان ہوٹلوں پر غیر مسلموں کے کھلے رہے ہیں،ان ہوٹلوں پر غیر مسلموں کے علادہ مسلمان روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ حجیب کر کھاتی ہیں، اگر بھی روزہ کے دوران ان ہوٹلوں پر پولیس کا چھاپہ پڑجائے تو مسلمان روزہ خور بھی کیڑے جاتے ہیں، وہ سزا کے خوف ہے پولیس کے سامنے میا قرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں،ان کا زبانی اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں،ان کا زبانی اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں،ان کا زبانی اقرار سن کر پولیس چھوڑ دیت سامنے میا تو رست ہے؟

A Signification of the Control of th

سے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان ہیں ہوں، آدمی دین سے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان ہیں اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے اور آئدہ مسلمان ہیں رہتا، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے اور آئندہ کے لئے ایسی فدموم حرکت سے تو ہرکن جا ہے۔

روزہ چھوڑنے کے دوسرے عذر بھی تو ہوسکتے ہیں کسی کوجھوٹ ہی بولنا ہے تو اسے کوئی اور عذر چیش کرنا چاہئے اپنے کوغیر مسلم کہنا حما فت ہے۔

(آپ کے مسائل: جام ایم)

سي آئي ڏي کاغيرمسلم بننا؟

زید بیشیئرخورد ونوش (بہرو پید) اپنے روپ بدلنا ہے جس سے اس کے ہند وہونے کا یقین ہوتا ہے مثلاً مانتھ پرقشقہ لگا تا ہے، گلے میں مالا ڈ النا ہے، یہ تو اس کے افعال ہوتے ہیں؛ مگر بعض مرتبہ وہ خودا پنا ہنو دہونا بیان کرتا ہے اور مسلمان ہونے کی خواہش کرتا ہے تو ایس حالت میں اس کے مسلمان رہنے اور ٹکاح قائم رہنے کی نیت کا کیا تھم ہے؟

للے بحر ملازمت کی وجہ ہے سرکاری ہی آئی ڈی (خفیہ پولیس) کی مفر ورملزم
کی تلاش یا کسی معلومات واقعہ کے لئے اپنا فرض منصی ادا کرنے کے لئے ایساروپ
مجر لے کہ انجان آ دمی کو اس کے مسلمان ہونے کا شبہ کسن ہوتا بلکہ اس کو ہندو
ہونے کا یفین ہوتا ہے آگر چہ وہ زبان ہے ہند وہونے کا مفرنہیں ہے تو ایس حالت
میں اسلام و نکاح کا کیا تھم ہے ؟

المنوع اور تاجائز المنوع المنار کافر المنوع اور تاجائز المنوع اور تاجائز المنوع اور تاجائز المنوع المنوع المنوع المنار المنوع المنارك المنوع المنارك المنوع المنارك ا

المرکفارکا شارکفن کفارکالبائ قومی اختیار کیا ہے تو اس سے کفرنبیں، بلکہ گناہ ہوتا ہے اگر کفارکالبائی قومی اختیار کیا ہے تو اس سے کفرنبیں، بلکہ گناہ ہوتا ہے اگر کفارکا شعار مذہبی ہوختیار کیا ہے تو اس کا جواب وہی ہے جواو پر مل میں مذکور ہے۔ اگر کفارکا شعار مذہبی ہوختیار کیا ہے تو اس کا جواب وہی ہے جواو پر مل میں مذکور ہے۔ (فآوی محمود میہ: ج۲، ص۱۱۳ کوالہ عالمگیری ج۲، ص۱۹ موق ضی خال ج ہم ہوں ہے ۲۰ وشامی ج ۲، ص۱۹۳ کوالہ عالمگیری ج۲، ص۱۹ موق ضی خال ج ہم ہوں ہے ۲۰ وشامی ج ۲، ص۱۹۳ کوالہ عالمگیری ج ۲، ص۱۹ موق ضی خال ج ہم ہوں ہے ۲۰ وشامی ج ۲، ص۱۹۳ کوالہ عالمگیری ج ۲، ص۱۹ موق ضی خال ج ہم ہوں ہے ۲۰ وشامی ج ۲، ص۱۹۳ کوالہ عالمگیری ج ۲، ص۱۹ موق ضی خال ج ۲ میں ۱۹۳۲ کوالہ عالمگیری ج ۲، ص۱۹ موق ضی خال ج ۲۰ میں ۲۰ میں دو شامی ج ۲۰ میں ۲۰ م

مسئلہ: رام ادر رحیم کے ایک ہونے کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، جس کا بیہ عقیدہ ہواس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ (نظام الفتادیٰ: ج۱،ص۱۰۳)

نشكرنے والاكيا كافرىے؟

مسئلہ: شراب کے نشہ میں مرنے کے بعدایمان ذائل نہیں ہوتا،ایمان کفر
ہونا ہوتا ہے، اور یہ فعل (شراب پیتا) کفرنہیں ہے؛ بلکہ معصیت (گناہ) کمیرہ
ہے، یہ فعل مسلمان ہے اوراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی (اگر چہ نشہ میں مرا) البتہ
زجروتو نخ کے لئے عالم مقتدا اورا مام جامع مسجداس کی نماز نہ پڑھے، عام مسلمان نماز
پڑھ کر دن کر دیں اورا گر بغیر نماز پڑھے دن کیا گیا تو سب گنہگار ہوں گے۔
مسئلہ: ڈاکہ زنی ہے بھی ایمان زائل نہیں ہوتا، اس لئے یہ مخص بھی
مسئلہ: ڈاکہ زنی ہے بھی ایمان زائل نہیں ہوتا، اس لئے یہ مخص بھی
مسلمان ہے، گوگنہگار ہے، اگر قاطع طریق بحالت ڈاکہ زن قبل کیا جائے تو اس پر نماز
مسلمان ہے، گوگنہگار ہے، اگر قاطع طریق بحالت ڈاکہ زن قبل کیا جائے تو اس پر نماز
مسلمان ہے، گوگنہگار ہے، اگر قاطع طریق بحالت ڈاکہ زن قبل کیا جائے تو اس پر نماز

مسئلہ: جومسلمان بحالت زنامرجائے اس کا تعلم وہی ہے جواو پرشراب خور کا تعلم مذکور نہوا۔ (امدادالا حکام جا ایس کے ااومین البدایہ باب کراہت ہے ہم ہس ۲۸۶)

علماء كوگالى ديينے والے كاحكم

مسئله: کی خاص مالم و گالیاں دیتے ہے کفرنبیں ہوتا ،اور مناظر ہ وغیرہ کی گفتگو میں عام علما ، ہے ہی خطاب ہوتا ہے اسے مخاطب ہی مراد ہوتا ہے :اہذا کفر ال سے ملیں، بس ان سے ملنا جانا اور ان کے ساتھ کھانا پینا جھوڑ رینا مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا جھوڑ رینا مسلمانوں کے دمہ ہے، جب تک وہ اس گناہ سے ملنا جانا اور ان کے ساتھ کھانا پینا جھوڑ رینا مسلمانوں کے ذمہ ہے، جب تک وہ اس گناہ سے قوبہ نہ کرلیں۔ (امدادالا حکام: ج ابھی ۱۱۸)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوگالي وينا؟

ایک مسلمان نے رسول اللہ علیہ وسلم کوگالی وی سبب دریافت کرنے پر کہتا ہے کہ بیس نے بیوی کودھمکانے کی وجہ ہے کہا ہے، اس شخص کا کیا تھم ہے؟

ایسا شخص (اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے) بالکل ایمان سے نکل جاتا ہے اور اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، ایسے شخص پر تو ہا در تجدید ایمان اور تجدید کاح ضروری ہے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے شخص کی سر اقتل تھی، مگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی سر انہیں دے سکتے ؛ البتہ جس طرح ہو سمجھا کریا دباؤ خال کراس سے تو بہ کرانا اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرانا ضروری ہے۔

ڈ ال کراس سے تو بہ کرانا اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرانا ضروری ہے۔

(نظام النفاویٰ: جی ایمی سے ایسی سر انہیں دی سکتے نظام النفاویٰ: جی ایمی سے دوری ہے۔

روزه كانداق بنانا؟

مسئله: کارآ مرچیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے بہت سے جابل استے ہی ہی کفایت کرتے ہیں کہ دوزہ بیں رکھتے ؛ لیکن بہت سے بدوین زبان سے بھی اس متم کفایت کرتے ہیں کہ دوزہ بیں رکھتے ؛ لیکن بہت سے بدوین زبان سے بھی اس متم کے الفاظ بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچادیتے ہیں مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کونہ ہو، یا ہم کو کھو کا مار نے سے اللہ کو کیائل جاتا ہے؟ وغیرہ وفیرہ ۔ اس متم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور الا ہم کا مقاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور دانہ ہم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور دانہ ہم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور نہیں کا جھوٹی ہے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر اور ندات ازانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے، آرکوئی شخص عمر بھر روزہ ندر کھے اور نی زیر جھاس طرح اور کوئی فرض ادانے کر سے بشطیاحہ اس کا منکر نہ بوتو وہ کا فرنہیں ، جس فرض کو

ادانہیں کرتاات کا گنہ ہوتا ہا ور جواعم ل اداکرتا ہاں کا جرماتا ہے؛ کیکن دین کی ادانہیں کرتاات کا گنہ ہوتا ہا ور جواعم ل اداکرتا ہاں کا جرماتا ہے؛ کیکن دین کی کسی ادنی سے ادنی ہات کا تمسخر (غراق) کفر ہے، جس سے ادر بھی تمام عمر کے نماز ، روز ہ نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں، بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے؛ اس لئے روز ہ کے متعلق بھی کوئی ایبالفظ ہرگز نہ کیے، ادر تمسخر دغیرہ نہ کرے۔

(فضائل رمضان: ٣٣ والداداحكام: ج ابس ١٣٣)

مسئله: جان بوجه کرنماز چھوڑنے والا بشرطیکہ نماز کا نداق (استہزاء) نہ کرتا ہو، حنیفہ کے نزدیک کا فرنبیں ہے بلکہ فائش ہے، جس کی سزایہ ہے کہ (اسلامی حکومت میں) اس کو اتنا مارا جائے کہ بدن سے خون بہنے لگے پھر قید کر دیا جائے یہاں تک مرجائے یا تو بہ کرلے۔

عام مسلمان کوتارک صلوٰ ق کے ساتھ دوستانہ تعبقات نہ کرنے چاہئیں،اس کے یہاں کھانا وغیرہ بھی نہ کھائیں تا کہ زجر حاصل ہو۔ (امدادانا حکام جاہم سااہ جا ہم ۱۳۳۰)

(نوٹ ان سزاؤں کا اختیار عام لوگوں کونبیں بلکہ اسلامی حکومت ہوتو ہے معاملہ امیر المونیین کے سپر دکر دیا جائے بیمی شرعی عدالت میں؛ البتہ نابالغ اولا دکویا غلام کو باب بھی سزادے سکتے ہیں، لیکن تابالغ کو ہاتھ سے سزادی جائے مارا جائے لیکن لکڑی وغیرہ سے نہیں۔ (محمد فعت قامی)

### الله تعالى كى شان ميں گستاخى كرنا؟

مسئلہ: بعض پیر پرست کہتے ہیں: جو پچھ ما نگناہے بڑے پیرے ما گو،اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں ( کفریہ الفاظ) کہ میاں اللہ سے کیا ما نگنا! ان کا تو بہ کام ہے کہ اس سے لیا دوسر ہے کو دیدیا، خداکی پناہ!اللہ تعالیٰ کی عظمت وقعت ول میں بالکل نہیں، جومتھ ہیں آی بک دیا، نداس کی پرواہ ہے کہ اس بالکل نہیں، جومتھ ہیں آی بک دیا، نداس کی پرواہ ہے کہ اس بالکل نہیں، جومتھ ہیں آی کہ دیا، نداس کی پرواہ ہے کہ اس بالکل نہیں، جومتھ ہیں آی کہ دیا، نداس کی پرواہ ہے کہ اس بالکل نہیں بالکل نہیں کا خیال کہ یہ الفاظ کفر کے ہیں ( یعنی ایسا

Se signification of the second of the second

کہنے سے ایمان جاتار ہے گا کیونکہ یہ الفاظ کفریہ ہیں) (اغلاط العوام: ۹۲۳)

مسئلہ: اللہ تعالیٰ کی شان میں محض گتا خی ہے بھی ایمان سلب ہوجاتا ہے؛
چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، بہت ہی سخت گناہ اور نہایت خطر تاک وبال میں مبتلا
ہونے کا اندیشہ ہوجاتا ہے اور اس ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے۔
(نظام الفتاویٰ: ج ۱۹۵۱)

### نماز کی نداق اڑانا؟

کوئی شخص مثلاً کے روزہ دہ رکھے جو بھوکا ہو، یا روزہ دہ رکھے جس کے گھر آٹا نہ ہو، نماز میں اٹھک بیٹھک کون کر ہے؟ یا اس طرح کے اور کوئی کلمہ کھر بولے۔ تو کیا اس کا ایمان ختم ہوجاتا ہے؟

وین کی کسی بات کا نداق اڑا تا گفر ہے، اس سے ایمان ساقط ہو جاتا ہے،

الیے شخص کوا ہے کلمات کفرید ہے تو بہ کر کے اور کلم پشہادت پڑھ کرا ہے ایمان کی تجدید

کرنی چا ہے ، نکاح بھی ددبارہ پڑھوایا جائے گا، اگر بغیر تو ہدیا بغیر تجدید ثکاح کے اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو بدکاری کا گناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔ (آپ کے سائل: جابی ہوں تو تمہاری مسئلہ: بیوی نے کہا کہ میں تمہارے قرآن پر پیشاب کرتی ہوں تو تمہاری بیوی ان الفاظ ہے مرتد ہوگی اور نکاح سے نکل گئی اگر وہ تو بہ کر ہے تو ایمان کی تجدید کے بعد دوبارہ نکاح تمہارے ہوسکتا ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ۸، میں ۱۳۲۲ کے وفظ م الفتاویٰ: ج ۱، میں ۱۸۲۲ کے دفظ م الفتاویٰ: ج ۱، میں ۱۲۲۲ کے دفیل میں الفتاویٰ: ج ۱، میں ۱۲۲ کے دفیل میں الفتاویٰ: ج ۱، میں ۱۲۲ کے دفیل میا کہ بی کا کا دوبارہ دوبارہ نکار کے دفیل میں الفتاویٰ: ج ۱، میں ۱۲ کیا کے دوبارہ نکار کے دوبارہ کا کو دوبارہ کی ایک دوبارہ کیا کے دوبارہ کا کے دوبارہ کا دوبارہ کا کہ دوبارہ کا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کی کر ان الفاظ کے دوبارہ کیا کہ دوبارہ کی دوبارہ کے دوبارہ کی کے دوبارہ کیا کے دوبارہ کی کو دوبارہ کے دوبارہ کیا کے دوبارہ کی کو دوبارہ کی کو دوبارہ کیا کے دوبارہ کی کیا کے دوبارہ کی کی دوبارہ کیا کے دوبارہ کی کی کی دوبارہ کی کے دوبارہ کی کی دوبارہ کی کے دوبارہ کی کی کو دوبارہ کی کی کی کی کو دوبارہ کی کو دوبارہ کی کی کے دوبارہ کی کی کو دوبارہ کی کی کی کو دوبار کی کی کو دوبارہ کی کی کی کو دوبارہ کی کی کو دوبارہ کی کو دوبارہ کی کی کی کی کی کو دوبارہ کی کی کو دوبارہ کی کو دوبارہ کی کی کی کو دوبار کی کی کی کی کو دوبار کی کی کی کی کو دوبار کی کی کی کو دوبار کی کی کی کی کو دوبارہ کی کی کی کی کو دوبار کی کو دوبار کی کی کو دوبار کی کی کی کی کی

مسئلہ: آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی تو بین بھی کفر ہے،
فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بال
مبارک کے لئے تصغیر کا صیغہ استعال کیا تو وہ بھی کا فر ہوجائے گا۔
مبارک کے لئے تصغیر کا صیغہ استعال کیا تو وہ بھی کا فر ہوجائے گا۔
(آپ کے مسائل: جا اجس اک و کفایت المفتی جی اجس اس)

#### ضرور مات دين كى غداق ارانا؟

مسئلہ: حدیث کے نہ مانے والوں کا لقب منکرین حدیث ہے، نماز بخگانہ بھی ای طرح متواتر ہیں، جس طرح قر آن کریم متواتر ہے، جوشفس پانچ نمازوں کا منکر ہے وہ قر آن کریم کا بھی منکر ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور دین اسلام کا بھی منکر ہے، رسول الله علیہ وسلم اور دین اسلام کا بھی منکر ہے۔

ایسے تمام دین امور جن کا ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی تواڑ کے ساتھ ٹابت ہے اور جن کا دین محمدی میں داخل ہونا ہر خاص وعام کومعلوم ہے ان کو ''ضروریات وین'' کہا جاتا ہے، ان تمام امور کو بغیرتا ویل کے ماننا شرطِ اسلام ہے، ان میں تاویل کے ماننا شرطِ اسلام ہے، ان میں تاویل کرنا کفر ہے، اس لئے جوفرقہ صرف ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا اس میں تاویل کرنا کفر ہے، اس لئے جوفرقہ صرف تین نمازوں کا قائل ہے، پانچ نمازوں کونہیں مانتادہ اسلام سے خارج ہے۔

(آپ کے مسائل: جا ہے ہے)

#### صحابة كانداق ارانا؟

مسئله: جو خص کی خاص صحابی کا نماق اڑاتا ہے وہ برترین فاس ہے،
اس کواس سے توبہ کرنی جائے ، ورنداس کے حق میں بُر سے خاتمہ کا اندیشہ ہے، اور جو شخص تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کومعدود سے چند کے سوا گراہ بجھتے ہوئے ان کا فداق اڑاتا ہے وہ کا فر اور زند بی ہے اور بیہ کہنا کہ میں فلاں صحابی کی حدیث کو مبیل مانتا، نعوذ ہاللہ، اس صحابی پر فست کی تہمت لگا تا ہے ان کی روایات کو تبول کرنے سیل مانتا، نعوذ ہاللہ، اس صحابی پر فست کی تہمت لگا تا ہے ان کی روایات کو تبول کرنے سے انکار کرتا، نفاق کا شعبہ اور دین سے انحراف کی علامت ہے۔

مسئلہ: صحابی کو کا فر کہنے والا شخص خود کا فر اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔

المعنی المنی المار کی الماری الماری

مسلمان كاغيرمسلم گروجي كوجهك كرسلام كرنا؟

پادری کو جولوگ اپ گھر بلاکراس کے پاؤں کے سامنے سرخم کر کے اس
کو پچھر قم دیتے ہیں ای طرح ایک مسلمان نے بھی اس کو اپنے گھر بلاکراس کے پاؤں
پر جحک کر قم اس کے قدموں پر رکھی ،سر تجدہ کی طرح جھکایا ،اس کا کیا تھم ہے؟
پر جحک کر قم اس کے قدموں پر رکھی ،سر تجدہ کی طرح جھکایا ،اس کا کیا تھم ہے؟
وبادشاہ وغیرہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کی کے سامنے (چاہے پیر ہو یا پیغیر
وبادشاہ وغیرہ ) سجدہ کرنا ،غیر اللہ کے سامنے زمین پر سرشکانا شریعت جمہ کی میں قطعی حرام
اور گناہ کیبرہ ہے ،اگر عبادت کی نہیت ہوتو موجب کفر ہے اور اگر تعظیم مقصود ہو یا کوئی

نیت نہ ہو پھر بھی بہت سے علماء کے نزدیک موجب کفر ہے۔ در مختار مع الشامی: ج۵، ص سے سام میں ہے جولوگ عالم یا بادشاہ وغیرہ کے سامنے زمین چومتے ہیں بے حرام ہے چومنے والا اور بہند کرنے والا وونوں گنہگار ہیں کیونکہ بیطریقہ بت پرستی کے

مشابہ ہے۔اور سے بات کیااس کو کا فرقر اردیا جائے تو اس کا جواب سے ہے کہ اگر عبادت

اور تعظیم مقصود ہوتو کا فر ہوجا تا ہے، اگر بطور سلامی کے ہوتو کا فرنہیں ہوتا مگر گناہ کبیرہ کا

مرتکب ہوتا ہے، ( درمختار ) صورت مسئولہ میں جین گر و جی کے سامنے عبادت کی غرض نہیں کی تعظیمی نے طرف میں کے است فیر در میں میں میں میں میں است

ے نہیں بلکہ تعظیم کی غرض ہے ہجدہ کی طرح سرخم (جھکایا) کیا ہو، پھر بھی اس کے لئے تو بہدواستغفاراور تجدید نکاح ضروری ہے۔ ( فناوی رجیمیہ :ج۳،ص ۳۷۸)

ركوع كى طرح جهك كتعظيم ياشكريدادا كرنا؟

مسئله: مسلمانول كاايمان بكرالله بى سب سے زيادہ قابل تعظيم ب،

الله المرابع ا

مسئلہ: تعظیم کے لئے ماں کے پیر کو چھونا قرآن دھدیث ہے ٹابت نہیں ہے، بیداسلامی تعظیم نہیں ہے، بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، جس سے بچنا جائے۔ ہے، بیداسلامی تعظیم نہیں ہے، بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، جس سے بچنا جا ہے۔ ( نآوی محمود میہ: ج ۱۵م ۳۵۳)

مسئلہ: جمک کرکی کی قدم ہوی کرنا اور قبر ہوی کرنا نہیں چاہئے! کیوں کہ جمک کرسلام کرنا بھی جب درست نہیں ہے تو جھک کرقدم ہوی کرنا جو کہ بجدہ کے مث بہ ہے، کیسے درست ہوسکتا ہے؟ اور قبر ہوی اس وجہ ہے حرام ہے کہ بی تقبیل ارض یعنی زمین چومنا ہے، اور اس وجہ ہے کہ اس میں تشبہ بالیجو د ہے، اور نیز اس وجہ ہے کہ اس میں تشبہ بالیجو د ہے، اور نیز اس وجہ ہے کہ اس میں تشبہ بالیجو د ہے، اور نیز اس وجہ ہے کہ اس میں تعظیم غیر اللہ ہے، و کل منھا حوام.

( عزیز الفتاوی: جسم مسرسا)

مسئله: اگر ازراہ عبادت و تعظیم علماء و عظماء کے سامنے سرجھ کا یا ہے اور بین بوی کی ہے تو کا فرہبو جاتا ہے اور بطریق سلام اور تحیۃ ایسا کیا ہے تو کا فرہبیں ہوتا؛ البتہ گناہ گاراور مرتکب کبیرہ گناہ گار ہوتا ہے۔ (عزیز الفتاوی: جا ہے اس ۱۶)

کلمہ کفر کہنے والے کے ذبیحہ کا تھم؟ مسئلہ: مسلمان کی زبان ہے اگر کوئی کلمہ انیا نکلے جس ہے کفراا زم آتا ہو، اوراس کے اندرتادیل کرے کفرے بچایا جاسکتا ہوتو کفر کا فتو کا نہیں دیا جائے گااورا یے افکا فتو کا نہیں دیا جائے گااورا یے شخص کا ذبیحہ ناجائز نہیں ہوتا، البتہ ایسا کلمہ کہنے ہے اس کو پوری قوت کے ساتھ روکا جائے گا۔

(فقاوی محمودیہ: جاام ۳۵۳)

بزرگوں کے پیروں کو بوسہ دینا؟

مسئله: احتیاط ای میں ہے کہ بزرگوں کے پیروں کو بوسہ نہ دیا جائے؟
کیونکہ بیہ بوسہ دینا (چومنا) وتعظیم، سجدہ کرنا اور زمین اور مشائخ اور علماء کے ہاتھوں
کوچومنا بالا تفاق حرام اور کبیرہ گناہ ہے؛ بلکہ بعض فقہاء نے اس میں کفر کا حکم بھی
دیا ہے۔
(عزیز الفتاویٰ: ج اجس ۱۵)

دیا ہے۔

عسینلہ: سجدہ تعظیم مرشد حرام ہے۔ (ایدادالا دکام: جاہص ۱۱۱)

عسینلہ: سجدہ تعظیمی کومطلقا سب علماء کفر فرماتے ہیں، یہ بجدہ حاص اللہ
تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اپنے ہیر کی تصویر کو بجدہ کرنا (لعنت ہے) اور وہ لوگ
جوتصاویر کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں ملعون ومردود ہیں اور اینے کفراور مرتکب افعال
شرک و کفر ہونے ہیں کچھ تر دد معلوم نہیں ہوتا۔ (عزیز الفتاوی: جاہم کا)
قبر ہوسی کرنا ؟

مسئلہ: جمک کرکسی کی قدم ہوی (پیروں کو چومنا) اور قبر ہوی کرنانہیں چاہئے! جب کہ جمک کرسلام کرنا درست نہیں ہے تو جمک کرقدم ہوی کرنا جومشابہ بالحجو دہے، کیے درست ہوسکتا ہے، اور قبر ہوی اس وجہ ہے بھی حرام ہے کہ اس میں تشخیم فیرانڈ ہے۔ تشبہ بالحجو دہے اور اس وجہ ہے بھی حرام کہ اس میں تعظیم فیرانڈ ہے۔ تشبہ بالحجو دہے اور اس وجہ ہے بھی حرام کہ اس میں تعظیم فیرانڈ ہے۔ (عزیز الفتاوی: جاص ۱۲)

مزار سے متعلق عقیدہ کا تھم سوال: اولیا کرام کے نام سے نیاز ، نذر اور منتیں ومرادیں مانگن جائز ہے یویں سرور سے طراح پر در پیروں ہوں ہوں ہوں ہے۔ جواب: اولیاء کرام کے لئے نذر مانتا اوران کے مزارت پر چڑھاوے چڑھانا حرام ہے،اگر بیوعقیدہ بھی ہو کہ وہ صاحب مزار ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں اور دنیا کی سب چیزیں ان کے تصرفات ہے ہوتی ہیں تو شرک ہے۔ بیں اور دنیا کی سب چیزیں ان کے تصرفات ہے ہوتی ہیں تو شرک ہے۔ (فآوی محمودیہ: جام ۱۲۲ بحوالہ مراتی ص:۳۳۸)

مسئلہ: مجدیا مکان کے طاق میں یہ کہدکر کہ یہاں شہید ہا، ہیں، اس پر پڑھاوے پڑھانا مشرکانہ حرکت ہے، (جس سے) توبدان زم ہے۔ (فاوی مجمودیہ: جا، ص۲۳۲)

مسئله: مزارات پر چادر چرهانامنع ہے اور اولیاء اللہ کی ارواج ہے استمدادیعنی بیعقیدہ رکھنا کہ ہم جب مصیبت میں گرفتار ہوکران بزرگول کوآواز دیے استمدادیعنی بیعقیدہ مانگتے ہیں تو وہ ہماری فریاد کو ہر جگہ سنتے اور ہماری مدد کے لئے آتے ہیں، بیعقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے ؛ بلکہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اس سے ایمان کا ملامت رہنادہ وار ہے۔

(فآوي محمود ميه: ج ام ۲۰۱ واحسن الفتاوي: ج ام ۳۱)

مسئله: مزار کے دروازہ پر جا کرسررکھنا، بجدہ کی ہیئت بنانا اگر بہ تصدیقظیم ہوتو حرام ہے اور اگر بہ قصد عبادت ہوتو شرک ہے، قبر کو بوسہ دینا یا مزار کے درود بوار کو چومنا بھی حرام ہے۔ (فآوی محمودیہ: ج ۱ ہص ۲۱ بحوالہ فقہ اکبرص: ۲۳۸) مسئله: مصنوعی قبر بنا کرکسی ولی کا مزار قرار دینا ہمخلوق کو دھوکہ دینا ہے؛ لہٰذا

مستنه: مستوی بربنا کری ولی کا مزار قرار وینا بالون اودهوکد وینا ہے البذا یو تطعانا جا کزہ ،اور چراغ جلانا ،منت چر هانا ،مزار کو بحد و کرناممنوع اور ناجا کز ہیں اگر دائعی کسی بزرگ کی قبر ہو تب بھی افعال فدکور و کا ارتکاب ناجا کز ہوگا اور قبر کو بحد و کرنا عبادت کی نیت ہے ہوتو حرام ہے مشاب بالشرک ہے ،اگر تعظیم کی نیت ہے ہوتو حرام ہے مشاب بالشرک ہے ،اگر تعظیم کی نیت ہے ہوتو حرام ہے مشاب بالشرک ہے ،اگر نذر اللہ تعالی کی جائے اور اس کا کھانا مزار کے فقرا ،کو کھلایا جائے تو وہ

کھانا فقراء کے لئے جائز ہے،اور اگر نڈر صاحب مزار کے لئے کی جائے تو حرام ہے،اس کا کھانا درست نہیں ہے۔( فآو کی مجمود میہ:ج ۵،۹۳۳)

مسئلہ: اکثر حضرات اولیاء اللہ کو حاجت روا، مشکل کشاسمجھ کر اس نیت ہے فاتحہ و نیاز دلاتے ہیں کہ ان سے ہمار ہے کاروبار میں ترقی ہوگی ، مال واولا دمیں زیادتی ہوگی ، مارارزق بڑھے گا اوراولا دکی عمر بڑھے گی ، اس طرح کا عقیدہ شرک ہے ، تمام قرآن کریم اس عقیدہ کے ابطال ہے بھرا ہوا ہے۔

مسئلہ: بعض لوگ قبروں پر چڑھاوا چڑھائے ہیں؛ چونکہ مقصوداس ہے تقرب ورضامندی اولیاءاللہ کی ہوتی ہےاوران کوابنا حاجت روا بجھتے ہیں بیاعتقاد شک میاد ہے ماماکہ الابھی مائز نہیں ہے۔

شرک ہے اور چڑھاوا کھانا بھی جائز تہیں ہے۔

مسئله: اک طرح عن کے ذمانہ میں؛ بلکہ غیرع س میں بھی اولیاء اللہ کے مزارات پر چا در چڑھاتے ہیں جو کروہ واسراف ہا ورعوام کااس میں جو اعتقاد ہے وہ بالکل شرک ہے، پھر خضب سے کہاں کی نذرومنت مانی جاتی ہے، بعض لوگ دوروراز علاقہ ہے سفر کر کے اپنے بچوں کا چلہ چھٹی وہاں کرتے ہیں اور بے تذر پوری کرتے ہیں اور بعض آسیب اتر وانے کے لئے آتے ہیں، بعض وہاں پر چراغ روشن کرتے ہیں، قبل میں جاتی ہوئی کرتے ہیں، قبل میں جاتی ہوئی کرتے ہیں، قبل میں جاتی ہوئی کرتے ہیں، قبل میں جو ہوئی کرتے ہیں، قبل میں بھت بناتے ہیں؛ جبکہ قرآن کریم میں صاف ان امور ہے تو بہ کا تکم

مزاريرجا كرعقيقه كرنا

عارے یہاں پرعورتمیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ان کے لڑکا بیدا ہوا تو وہ اس کے سرکے بال کا بیدا ہوا تو وہ اس کے سرکے بال مخصوص جگہ پر جا کر اتر وائیس گی اور قربانی بھی وہاں جا کر کرتی ہیں ہیں کے سرکے بال مخصوص جگہ پر جا کر اتر وائیس گی اور قربانی بھی وہاں جا کر کرتی ہیں ہیں کے ساہے؟

عقید وشامل ہے: اس سے اعتقادی ہدئت، جو بعض صورتوں میں کرے اس میں اسلامی میں کا سے اور چونا۔ اس میں فساو

ال کے وہ اس بررگ کے مزار پر نیاز چڑھانے کی منت مانے ہیں اور منت پوری کر اس کے وہ ہے ہیں اور منت پوری کر اس کے وہ اس بزرگ کے مزار پر نیاز چڑھانے کی منت مانے ہیں اور منت پوری کر نے میں اور منت پوری کر نے میں اور منت پوری کر نے میں اور دوسری بہت کی خرافات کرتے ہیں ، مسلمانوں کو ایسی خرافات سے پر ہیز کرنا چاہے۔ دوسری بہت کی خرافات کرتے ہیں ، مسلمانوں کو ایسی خرافات سے پر ہیز کرنا چاہے۔ دوسری بہت کی خرافات کرتے ہیں ، مسلمانوں کو ایسی خرافات سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

بارش نه ہونے پر چندہ کا بکراصدقہ کرنا؟

مسئلہ: ایسے موقع پر چندہ کر کے بکراخرید کراس کے گوشت کے صدقہ کو واجب سمجھنا غلط ہے، ایسے وقت جس کے پاس جو پچھ ہو حسب حیثیت محف اللہ کے لئے مستحق کو دید ہے، بکرے کے کانے کی رسم غلط ہے ( کیونکہ یہ بجھنا کہ گوشت ہی کا صدقہ ہوتا ہے، غلط ہے ) اور صدقات نا فلہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ ہوتا ہے، غلط ہے ) اور صدقات نا فلہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔

مسئلہ: بیطریقہ ٹھیک نہیں کہ بارش نہ ہونے پرگاؤں ہے، خاندان سے بچاول وغیرہ جمع کرکے پکا کرسب بچوں کو بلا امتیا نظریب وامیر کھلا نا اور خور بھی کھانا ،صدقہ تو غریبوں کاحق ہے فریبوں کی حاجتیں مخفی طریقہ پر پوری کی جا کیں۔
کھانا ،صدقہ تو غریبوں کاحق ہے فریبوں کی حاجتیں مخفی طریقہ پر پوری کی جا کیں۔
(فآوی محمودیہ: ج ۱۵، ص ۱۵)

کیااللہ تعالیٰ ہر چیز میں حلول ہے؟

مسئلہ: خداوند کریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا (غیر مسلموں کی طرح) کہ دہ ہر چیز میں حلول کئے ہوئے ہے، گفر ہے، ای طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ دہ عرش پریا کسی اور مکان میں ہے، یہ خرح ہا دشاہ (تخت وغیرہ) میں ہے، یہ بھی گفر ہے، ان دونوں عقیدوں ہے تو ہا در اجتنا ہ (بچنا) واجب ہے، خدا تعالی کی مکان میں محدود منیں، وہ مکان ہے منزہ (پاک) اور بالا ترہے، شرح عقائد ص میں ہے کہ البستہ

الله الماري الما

عرش پراس کا خاص تسلط اور استیلاء ہے، اور اس کی کیفیت کو وہی خوب جانتا ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کومحیط (گھیر ہے ہوئے) ہے'۔

( قَاوَيْ مُحوديه: ج ام ٢٢ ابحواله عالمگيري: ج ٢ م ا ٨٨ و مدارك: ص ١١١)

جان بچانے کے لئے کفر کا اقر ارکرنا؟

مسئلہ: جب کوئی مسلمان کفار ومشرکین میں پھنس جائے اور جان چیزانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو بجز اس کے کہ وہ جھوٹ کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں ،اور جب امان کی جگہ بینج جائے تو اس جموث سے تو بہ کرلے ،ایبا وقتی طور پرصرف زبان ہے کہہ دینے سے وہ مخص گنہگار نہیں ہوگا ،البتہ ایبا کہنا جان کے خوف کے وقت ہی بہتر ہے ، حضرت تمار "بن یا سرکا واقعہ صدیث میں ذکور ہے۔

( فآوي محوديه: جهام ۱۹ بحواله قر آن کريم)

# كلمات كفرے نكاح كاحكم?

مسئله: كفريكلم بولنے الكان بھى نوٹ جاتا ہے يعنى جس بات سے
يا كام كى وجہ سے ايك آ دمى كا ايمان ختم ہوجاتا ہے اس كى وجہ سے نكاح بھى ختم
ہوجاتا ہے۔
(فآوى محمودية: جسما مسلم )

مسئلہ: تجدید ایمان توبہ واستغفار کے ساتھ تجدید نکاح کا بھی تھم ہے،
دوگواہوں کے سامنے مبر جدید ہے دوبارہ ایجاب وقبول کرلیا جائے، خطبہ نکاح
ادراعلان فرض نہیں ،سنت ہے، تجدید کات کے لئے عدت الازم نہیں ہے۔
(فراعلان فرض نہیں ،سنت ہے، تجدید کات کے لئے عدت الازم نہیں ہے۔
(فراعلان فرض نہیں ،سنت ہے، تجدید کات کے لئے عدت الازم نہیں ہے۔

تجديدايمان كاطريقه؟

مسئله: کليه شهادت زبان ے ادا کرنا ہوگا اور دال ے اس کی تقدیق

مسئله ارتداع بهت بزاگناه اور جرم عظیم ب؛ گرجب مرتد نے صدق ول سے تو بہ کرلی ہے تو اسلام میں داخل ہوگیا ،مسلمان (اُسے) اپنے میں شامل کرلیں۔

( كفايت المفتى :ج ابس ٢٣)

# منكرين حديث كيامسلمان بين؟

مسئلہ: مدعیان ابل قرآن جواحادیث کا انکارکرتے ہیں اور نداق اڑاتے ہیں، یہ ہیں، اور نماز کی تفخیک کرتے ہیں اور بنج وقتہ نماز وں کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان ہیں وفنا نا اور ان سے شادی بیاہ وغیرہ ، کی شم کے تعلقات رکھناور سے نہیں ہے۔
وفنا نا اور ان سے شادی بیاہ وغیرہ ، کی شم کے تعلقات رکھناور سے نہیں ہے۔

مسئلہ: جو خف خداکے وجود کا انکار کرنے لگے تو ایسا شخف بدعقیدہ، ملحداور بددین ہے، اس پرتو بہ تجدید ایمان وتجدید نکاح لازم ہے۔ (فاوی رحمیہ جا، ص۱۱) کیا استاد کی تو ہین کفر ہے؟

مسئله: والدين يا استاد كى بلاوجه شرى توجين كرما كناه ہے؛ مگر كفرنبيس، نه اس سے ايمان جاتا ہے اور نه نكاح نوخما ہے؛ البتدا أر يُو كي خص حرام لعينه (يعنی جس ك حرمت قطعی ہو) كو طلال اعتقاد كر ئے تو يہ كفر ہے، اس سے ايمان ساب ہوجاتا ہے اور نكائ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ( فآد ئ محمود یہ ننی ۱ میں ۱۳)

مسطه يكلم إدانا كي الشريق في بهت بانساف يكي كواولا دويتاب

ادر کسی کونیس دینا' بیکلمه کفر ہے بنعوذ بالقد منداستغفراللہ! کہنے والے کے ذرمہ ضروری ادر کسی کونیس دینا' بیکلمه کفر ہے بنعوذ بالقد منداستغفراللہ! کہنے والے کے ذرمہ ضروری ہے کہ تو بدواستغفار کرے ، تجد بیرایمان کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے۔ ہے کہ تو بدواستغفار کرے ، تجد بیرایمان کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے۔ ( فآوی محمود یہ: ج ۱۹، ص ۲۹)

تئنا ہوں پر فخر کرنا

ایک شخص جوعلائی گناہوں میں جتلا ہے اور ساتھ ہی میجی کہتا ہے کہ بھے اسے کہ اس کے لئے کیا تھم ہے؟

احکام شریعت کی مخالفت اور الله تعالیٰ کی تا فربانی پرفخر کرتا با شبه کفر ہے،
الہذا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اس پرتجد بدایمان اور تجد بدنکاح ضروری ہے، حاکم وقت پرفرض ہے کہ اسے تو بہ اور تجد بدایمان کی تلقین کر ہے، اگر خدا نخو استہ تو بہ نہ کرے تو اس کے قتل کا تھم دے۔ جب مزاحاً کا کمہ کفر کہنے والے فدانخو استہ تو بہ نہ کرنے والے کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا گیا ہے، تو گنا ہوں پرفخر اور علائیہ گناہ کرنے والے کے کفر میں کیا شبہ؟

(احسن الفتاویٰ: جا، ص میں کیا شبہ؟

بنول كوسجده كرنا

ریدگی بیوی نے مندر میں جاکر بت کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے اور سجدہ بھی کیا بت کو اور اس سے منت و مراد بھی طلب کی تو کیا یہ مسلمہ ہے؟

یورت بت کو بجدہ کرنے کی وجہ ہے کا فر ہوگی ۔

(امداد المفتیین: ج ۸، ص )

مسئله: غیرالله کو بجده کرنااً کربه نیت عبادت ہوتو کفرصری اور ارتداد محض ہے،اوراً سربہ نیت عبادت نہ ہو بلکہ قصد تعظیم معردف ہوتو ارتد اواور کفرتو نہیں ، سخت تر گناه اور مثرک کے قریب ہے۔(امداد آمنتین: ج۸،ص ۱۷) الله الماركة كالماركة كالماركة

غیرمسلم ہے جھاڑ پھونگ کرانا

مسئلہ: غیرسلم ہے ایک تو علاج کرانے کی بیصورت ہے کہ وہ فن معالجہ کا ماہر ہے جیسے ڈاکٹر وکیم وغیرہ کہ اس میں محض مہارت فن سے فائدہ حاصل کرنا ہے، چیسے کہ کمی وکیل غیر مسلم سے مقدمہ کی پیروی کرائی جائے تو اس میں شرعا کوئی مفعا کقہ نہیں ہے، دوسری صورت معالجہ کی بیہ ہے کہ اس کو مقبول باگا و الہی تصور کیا جائے اور بیعقبدہ ہو کہ اس کی زبان سے نظے ہوئے الفاظ بابر کت و مقبول ہیں، جب وہ دم کرے گا تو اللہ تعالی مرض کو ختم فر مادیں گے، اس صورت میں غیر مسلم سے جماڑ پھونک کرانا گویا کہ اس کو مقبول بارگا و البی قرار دینا ہے؛ حالانکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق نہیں ہے، اس سے عقائد فاسد ہوتے ہیں۔

( نآدي محوديه: جهاي ١٣٧)

#### مشركانهمنتر يصعلاج كرانا

ایک شخص جس منتر ہے جھاڑتا ہے اس میں غیر اللہ ہے اعانت لی جاتی ہے، خدا کا بالکل ذکر نہیں کرتا ، تو جھاڑ پھو تک کرتا شرعاً جائز ہے نہیں؟

ایسے خص سے بذریعہ جھاڑ بھو مک طائع کرانا جائز جہیں، اس میں دیوی دیوتا کا مقرب دیوتا کو شائی اور متصرف مانا گیا ہے، اور اس جھاڑ نے والے کواس دیوی دیوتا کا مقرب سلیم کیا گیا ہے، ایسا عقیدہ بھی اسلام کے خلاف اور کفر ہے اور ایسے خص سے جھاڑ پھو مک کرانے میں اس کے عقیدہ کی تصدیق اور اس کا اعز از ہے، شافی مطلق، حاجت بھو مک کرانے میں اس کے عقیدہ کی تصدیق اور اس کا اعز از ہے، شافی مطلق، حاجت روامتصرف صرف اللہ پاک ہے، اس سے بعاوت کر کے زندگی بھی و ہال اور موت بھی موال اور موت بھی مذاب۔

(فقاد کی محمود مید بنج ۱۰ میں ۱۱۵)

مسئلہ: کفریہالفاظ ہے جھاڑ بھونک کرنایا کرانائسی طرح جائز نہیں اوران الفاظ (کفریہ) کوحق اور سیجھنا تو کفر ہے اور اس ہے بیوی ٹکاتے ہے کل جائے گ اورايمان ختم ہوجائے گا جماڑنے والا كفر سالفاظ) خواہ بسب الله مرھ كري كول

اورایمان ختم ہوجائے گا ( تجھاڑنے والا کفریہ الفاظ) خواہ بسبم اللّه پڑھ کرہی کیوں نہ شروع کر ہے، اوراک سے لوگ شفایا بھی کیوں نہ ہوتے ہوں؟ ایسے شخص کو جو جان ہو جھ کران طرح ( کفریہ) جھاڑ بھو تک کرتا ہے اس کوتو بہ کے بعد تجدید ایمان و تجدید نکاح ضروری ہے۔ ( نظام الفتاویٰ: جاس ا۵)

## درودتاج پرهناکيهاے؟

و الوباء والقحط والمرض والالم كالفاظ بين يعنى حضور ملى الله عليه والموام الله عليه والموسلى الله عليه والمم كوان تمام جيز ول كووركرن والله عليه والماء كوان تمام جيز ول كووركرن والمافر مايا؟

ورود تاج کے الفاظ قرآن پاک اور حدیث شریف کے نہیں ہیں،
اور صحابہ کرام اور تابعین وسلف صالحین وغیرہ سے درود تاج پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ
درود تاج سینکٹروں سال بعد کی ایجاد ہے، جس ورود شریف کے الفاظ آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو سکھلائے ہیں (جیسے درودِ ابراهیم وغیرہ) کوئی دوسرا
درود جس کے الفاظ ایجاد کردہ ہوں، اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا، آنخضرت صلی الله علیہ
وسلم کی زبانِ مبارک سے صادر شدہ الفاظ اور کسی امتی کے ایجاد کردہ الفاظ کی برکت
ہیں زہین و آسان کا فرق ہے۔

ظلاصہ بید کہ حق اللہ کان وہی درووشریف پڑھا جائے جو حدیث شریف سے ثابت ہو، اورجس درود کے الفاظ حدیث سے ثابت نہ ہوں، اس کومسنون نہ سمجھے، فدکورہ کلمات پڑھنے کی محققین علماء اجازت نہیں دیتے، کیونکہ مشکلات کاحل کرنے واللہ خدا وند قد دس ہی ہے، مخلوق میں کسی کو بھی حقیقاً دافع البلاء وغیرہ ما نا، اہل سنت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ (فقادی رحمیہ: ج۲م ۲۹۸ بحوالہ ترفی شریف.

مسئلہ: درودتاج نے فضال جوجہاا میں مشہور ہیں وہ ہے اصل و ہے بنیاد ہیں ، حدیث شریف ہے ٹابت نہیں ہیں ، فضائل ومقدار تواب آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے بیان کئے بغیر جانتا محال ہے ، بیددرود سیننگر وں سال بعد کی ایج و ہے تو اس کے پڑھے کی فضیلت اور مقدار تواب کس نے اور کب بتائی ؟

صدیت شریف سے جس درود کے الفاظ تابت ہیں انہیں چھوڑ کر غیر مسنون الفاظ پر ہڑے ہڑ ہے نواب کے وعدوں کا عقیدہ رکھ کراس کا دظیفہ ضر دری اور لازم کرلیں بدعت ہے، نیز اس میں دافع البلاء وغیرہ الفاظ کی نسبت کا فرق عوام نہیں جانے ؛ لہذااس کو پڑھنے کا تھم دیناان کوشرک میں مبتلا کرنے کے برابر ہے۔ ( ناوی مرجمیہ :ج ۲۲ میں مبتلا کرنے ہے برابر ہے۔ ( ناوی مرجمیہ :ج ۲۲ میں مبتلا کرنے ہے برابر ہے۔ ( ناوی مرجمیہ :ج ۲۲ میں مبتلا کرنے ہے برابر ہے۔ ( ناوی مرجمیہ :ج ۲۲ میں مبتلا کرنے ہے برابر ہے۔ ( ناوی مرجمیہ :ج ۲۲ میں ۲۳ دفاوی میں مبتلا کرنے ہے برابر ہے۔ ( ناوی مرجمیہ :ج ۲۲ میں ۲۳ دفاوی میں مبتلا کرنے ہے ہوں کا ۲۲۲ میں کو پڑھوں ہے : ج امیں ۲۳ دفاوی کی کھوں ہے : ج امیں ۲۳ دفاوی کی کھوں ہے : ج امیں ۲۲ دفاوی کی کھوں ہے : ج امیں ۲۳ دفاوی کھوں ہے : ج امیں ۲۳ دفاوی کے دور کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے دور کی کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کے دور کے دور کھوں کے دور کے

خلاصه: درود وتاج کے بارے میں بیہ بات نوٹ فرمالیں: بدا حادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہے، نہ بی اسکا پڑھنا صحابہ کرام کے معمولات میں شامل رہا ہے، بدورود بعد کے کار گروں نے ایجاد کیا ہے، اس میں جو الفاظ موجود ہیں ان سے شرک کی بوآتی ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنے میں بی فیرے۔

آنحضور ملی الله علیه و کلم پر درود بھیجنے کا اہتمام نہایت مبارک اہتمان ہے، کیل اس اہتمام کو نبھاتے وقت ان ہی درود کو زبان پر رکھنا جا ہے جوا حادیث صحیحہ وسنن سے ٹابت ہیں۔

دوسر کے نوگول کے تصنیف کردہ درودخواہ بظاہرا ہے اندر کتنی ہی کشش کیوں نہ رکھتے ہوں؛ لیکن ان کے پڑھنے میں وہ سعادت اور برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے جس کی تعلیم خودرسول اندملیہ وسلم نے دی اور اس پرتم مصابہ کیرام کاعمل رہ ہو۔ جس کی تعلیم خودرسول اندملیہ وسلم نے دی اور اس پرتم مصابہ کیرام کاعمل رہ ہو۔ (محمد رفعت قامی)

مسئله آنخضرت سلی الله مایدوسم سام سرات المراسدة " كافق بوانا

وسل بالانبياء والاولياء جائز ہے يانبين؟

🚭 توسل خواہ زنروں ہے ہو یامردوں ہے، ذوات ہے ہویا اعمال ہے، ایے عمل سے ہویا غیر کے عمل ہے، بہر حال اس کی حقیقت اوران سب صورتوں کا مرجع توسل برحمة الله تعالى ہے، بايس طور كه فلان مقبول بنده ير جورحمت ہےاس كے توسل ہے دعاء کرتا ہوں ، یا فلال نیک عمل اپنایا غیر کا جو محض آپ کی عطا اور رحمت ہے اس سے توسل کرتا ہوں، چونکہ توسل بالرحمة کے جواز بلکہ ارجی للقبول ہونے میں کوئی شبہ بیں اور بیہ سب صورتیں ، نہ کور ہ توسل کو شامل ہیں ؛ لہٰذا توسل کی نہ کور ہ صورتیں جائز ہیں،اور اس کی حقیقت بھی رہے کہ یااللہ! آپ کی جس رحمت نے ہمیں فلال فلال ممن صالح کی تو میں عطافر مائی ہے، ہم اس رحمت کے توسل ہے دعاء كرتے ہيں، توسل كى حقيقت مجھ لينے كے بعداس كى نسيلت ثابت كرنے كے لئے سمی دلیل کی ضرورت جبیں ہے۔ (احس الفتادیٰ: ج ام ۳۳۳ وآپ کے مسائل ج ام ۳۳۳) مسئله: وسيله كي يوري تفصيل تو اختلاف امت اور صراط منتقم مين ملاحظه فر مائیں، بزرگوں کومخاطب کر کے (وہ خواہ زندہ ہوں یامردہ) ان ہے مانگنا تو شرک ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہے مانگنا اور یہ کہنا کہ یااللہ! '' بہ طفیل اینے نیک اور مقبول بندوں کے میری فلال مراد پوری کرد ہےئے؛ یہ شرک نہیں ہے۔ (اس لئے کہ اس صورت میں جس شخصیت ہے توسل کیا جائے اے بطور شفیع پیش کرنامقصود ہوتا ہے ) (آپ کے مسائل: جاہم اساوفآوی عبدائحی بص ۱۳۹۹و ۳۹۵)

وسيله كي قسميس اوران كاحكم

مسئله: توسل لوگ دوطرت سے كرتے ہيں (۱) يدكه ( كم ) اے قلال جيم

الا المال ما يمرّ المال مال مالمال ما يمرّ المال ما يمرّ ا

صاحب! آب الله تعالی ہے میری مراد بوری کراد بیخے ، یا اپنے چیریا بزرگوں کو مدد کے لئے بلانا، ان ہے اپی مرادی ما نگنایا ان کو خدا کے کاموں میں دخیل بھیا، جیے ، یا بڑے پیر صاحب! "المدد" کہنا، یا کسی صاحب مزار ہے کہنا کہ میرافلاں کام بناد بیخے ، وغیرہ وغیرہ ، یہ توسل ناجائز بلکہ شرک ہے، یہا گرچاستمد اد ہے مرعوام اس کو دسیلہ ہی جھتی ہے، اس لئے (اس میں) جتال ہوتے ہیں

(۲) دومری شم کی توسل ہے کہ اس طرح دسیلہ بنایا جائے اور توسل کیا جائے کہ اس اللہ! جس آپ ہے ہے اللہ! جس آپ کے فلال بند ہے کی برکت ہے اور وسیلے ہے آپ ہے بید درخواست کرتا ہوں ، ان کی مقبولیت کے اور محبت کے طفیل میری دعاء تبول فر مالیجے ، پرتوسل وسیلہ جائز ہے اور اس کے جواز پہ بہت ی دلیلیں ہیں، مثلاً خود آئخضر ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین ہے توسل فر مایا ہے۔

(نظام الفتاويُ: ج ابص ٥ اوجع الفوائد: ص١٦٣)

نی یاولی کے طفیل سے دعا کرنا؟

مسئلہ: ہاں اگر محض خدا ہی ہے دعا مائلی جائے، ولی یا نبی ہے نہ مائلی جائے؛ بلکہ ان کو مسئلہ قرار دیا جائے مثلاً یوں کہے: یا اللہ! فلاں نبی یا ولی آ ب کے مقبول و ہزرگ بند ہے ہیں، ان کے وسیلہ سے ہماری دعاء تبول فرما لیجئے، تو یہ جائز ہے۔

--
(نظام الفتاوی: جا، ص الے بوالہ شامی: ج ۵)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك وسيله سے دعاما نكنا

ایک صاحب آنخضرت ﷺ کے طفیل ہے وعاء ما تکنے میں متنق نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی طلب کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے طاب کریں، بغیر وسیلہ کے کام چل جاتا ہے تو گویا ہم وسیلہ طلب کرنے میں شرک کرد ہے ہیں؟

اگر کوئی شخص می تعالیٰ ہے بغیر وسیلہ کے وعاما نگتا ہے تو یہ بھی ورست ہے اگر کوئی شخص می تعالیٰ ہے بغیر وسیلہ کے وعاما نگتا ہے تو یہ بھی ورست ہے

ادراگر کوئی شخص الله تعالی سے اس طرح دعاء مانگرا ہے کہ یااللہ! میری فلاں حاجت حضرت محد ملکی الله علیہ وسلم کے طفیل پوری فرماد ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس کوشرک کہنا غلط ہے، اس طرح خود آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ غلط ہے، اس طرح خود آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ (فقادی محمود یہ: ج کام م 19 م م 19 ومشکل قشریف: ج ۱۹۱)

علم الاعداد كاسبكصنا؟

مسئلہ: ان علوم کے بارے میں چند باتوں کو بجھ لینا ضروری ہے:

(۱) مستقبل بنی کے جنتے طریقے ہیں، سوائے انبیاء میہم السلام کی وحی کے، ان
میں سے کوئی بھی قطعی ویقین نہیں، بلکہ وہ اکثر حساب اور تجربہ پر بہنی ہیں، اور تجربہ
وحساب بھی صحیح ہوتا ہے، بھی غلط، اس لئے ان علوم کے ذریعہ کسی چیز کی قطعی پیشین
گوئی ممکن نہیں کہ وہ لاز ماضیح نیکے، بلکہ وہ صحیح بھی ہوسکتی ہے اور غلط بھی۔
گوئی ممکن نہیں کہ وہ لاز ماضیح نیکے، بلکہ وہ صحیح بھی ہوسکتی ہے اور غلط بھی۔
میں نساو کا موجب
ہے، اس دلئے ان علوم کے نتائج پر سوفیصد یقین کرلین ممنوع ہے کہ اکثر عوام ان کوئیتی سمجھ لیتے ہیں۔

(۳) مستقبل کے بارے میں پیٹین گوئیاں دوسم کی ہیں: بعض تو ایسی ہیں کہ آ دمیان کا تد ارک مکن نہیں۔
آ دمیان کا تد ارک کرسکتا ہے اور بعض ایسی ہیں کہ ان کا تد ارک مکن نہیں۔
ان علوم کے ذریعہ اکثر پیٹینگوئیاں ای قتم کی کی جاتی ہیں جن سے سوائے تشویش کے اور کوئی نفع نہیں ہوتا (بعض حضرات اس سے مایوی کا شکار ہوکر غلط اقد امات کر بیٹھتے ہیں) ان علوم کوعلوم غیرمحمودہ میں شار کیا گیا ہے۔

(۳) ان علوم کی خاصیت یہ ہے کہ جن لوگوں کا ان سے اشتغال بڑھ جاتا ہے خواقعلی خواہ تعلق خواہ تعلی سے سیجے تعلق خواہ تعلی سے سیجے تعلق نہیں رہتا، یمی وجہ ہے کہ انہیا کرام علیم الصلو تا والمسلام اور خصوصا ہی رہے آنحضرت

ﷺ (سرار البرسائية برار المست كوان سوم عمل مشغول نبيس ہونے ديا، بلكدان كے اشتغال سلى القد خليہ وسلم نے امت كوان سوم عمل مشغول نبيس ہونے ديا، بلكدان كے اشتغال كو پاند كونا پسند فر مايا ہے اور كنبيا بيليم السلام كے سے جانشين بھى ان علوم ميں اختفال كو پسند نبيس كرتے ہے ، پس ان علوم ميں سے جوا پنی ذات كے اعتبار سے مباح ہوں ، وہ ان عوارض كی وجہ ہے لائق احر از ہوں گے۔ (آپ كے مسائل: ج ۸، ص ۲۶۷)

### علم الاعداد بريقين كرنا؟

و آب نے ہاتھ و کھا کرقسمت معلوم کرنے پر جو پچھ لکھا ہے میں اس ہے بالكل مطمئن ہوں بمرعلم الاعداداورعلم نجوم میں بردا فرق ہوتا ہے، اس میں بیے ہوتا ہے کہ مذکورہ تخص کے نام کو بحساب'' ابجد'' ایک عدد کے صورت میں ساہنے لایا جاتا ہے اور پھر جب ''عدر'' سامنے آجاتا ہے توعلم الاعداد کا جانے والا اس مخص کو اس کی خوبیوں اور خامیوں ہے آگاہ کرسکتا ہے، اگر اس علم کومحض علم جانے تک لیا جائے اور اگراس میں پچھےغلط باتیں گھی ہوں تو ان پریفین نہ کیا جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہی ہوگا؟ و علم نجوم اور علم الاعداد میں آل اور نتیجہ کے اعتبار ہے کوئی فرق نہیں، وہاں ستاروں کی گردش اور ان کے اوضاع (اجتماع افتر اق) ہے قسمت پر استدلال کیاجاتا ہے اور میہاں بہ حساب جمل اعدا دنکال کران اعداد ہے قسمت پر استدالال کیا جاتا ہے، کو یاعلم نجوم میں ستاروں کو انسانی قسمت پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے اورعلم الاعداد میں نام کے اعداد کی تا ثیرات کے نظریہ پرایمان رکھا جاتا ہے، اول تو ان چیزوں کومو ٹرحقیقی سمجھٹا ہی کفر ہے، علاوہ ازیں محض انگل بچو ہے اتفاقی امور کونطعی الليني تجھنا بھی غلط ہے: البدااس علم پریفتین رکھنا گناہ ہے، اگر فرض سیجئے کہ اس ہے اعتقاد کی خرابی کا ندیشه نه به و، نه اس ہے تسی مسلمان کونقصان مینیے ، نه اس کویقینی اور قطعی سمجما جائے تب بھی زیدہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا سیکھٹا گناہ نہیں ؛ تگر ان مثرا نط کے باوجوداس کے تعل عبث (بیکار کام) ہونے میں تو کونی شبہ بیں ،ان چیز وں المعرف توجہ کرنے ہے دین ودنیا کی ضروری چیزوں پر توجہ بیس کرسکتا ہے۔ (آپ کے مسائل: جام ۱۳۷۱)

مستفتل معلوم كرنے كے لئے ہاتھ دكھلانا

کیا آئندہ کا حال جانے کے لئے اس فن کے کی ماہر کو ہاتھ دکھلا نام موری ہاتھ دکھلا ہے۔ اس فن کے کی ماہر کو ہاتھ دکھلا ہے؟ جائز ہے؟ اگر شوقیہ دکھلائے اور ماہر فن کی ہاتوں پریفین نہ کر بے تو کیا تھم ہے؟ ناجا مز ہے، جس کا عقیدہ پہلے ہے خراب ہواس کوعقیدہ کے دکھلاتا ہوں کرنالازم ہے، اور جس کا عقیدہ پہلے ہے خراب نہ ہو؛ بلکہ تجربہ کے لئے دکھلاتا ہوں اس کے لئے بھی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ خوداس کے عقیدہ کے خراب ہونے کا خطرہ اس کے لئے بھی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ خوداس کے عقیدہ کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اور فاسد العقیدہ لوگوں کے لئے فسادِ عقیدہ کی اس سے تا ئید ہوگی۔ ہے اور فاسد العقیدہ لوگوں کے لئے فسادِ عقیدہ کی اس سے تا ئید ہوگی۔ ہے۔ اور فاسد العقیدہ لوگوں کے لئے فسادِ عقیدہ کی اس سے تا ئید ہوگی۔

نجوم پراعتقاد کفر ہے

میں نے اپ لڑکے کا رشتہ ایک عزیز کے یہاں دیا، انہوں نے پچھ دنوں بعد جواب دیدیا کہ میں نے علم الاعداد اور ستاروں کا حساب نکلوایا ہے، میں مجبور ہوں کہ بچوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے، شریعت میں یہ فعل کہاں تک درست ہے؟

🚭 نجوم پراعقاد کفرے۔

مسئله: نجوی کو ہاتھ دکھانے کا شوق بڑا غلط ہے، اور ایک ہے مقصد کام بھی ہے اور ایک ایس ہے مقصد کام بھی ہے اور اس کا گن ہ بھی بہت بڑا ہے، جس شخص کو ہاتھ دکھانے کی لت پڑجائے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا اور لوگوں کی انٹ شدے باتوں میں الجھارے گا۔

مسئلہ: اسلام کی روست شنای (باتھ دکھانا) اوران چیزوں پراعتماد کرناجائز نہیں ہے۔ مسئلہ، قرآن وحدیث کی روشنی میں ہاتھ کی کبیروں پریقین رکھنا درست ں ہے۔

مسئلہ: ہاتھ دیکھ کرجولوگ ہاتھ میں بناتے ہیں ایسےلوگوں کے ہام جانا گن ہ ہا اوران کی ہاتوں پر یقین کرنا کفر ہے، سیج مسلم شریف کی صدیت میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جو خص کسی پنڈت ، نجوی ، یا تیافہ شناس کے پاس گیا اور اس سے کوئی ہات وریافت کی ، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگ''۔ مند احمد اورابوداؤ دشریف کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ سلیہ وسلم نے '' تین احمد اورابوداؤ دشریف کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ سلیہ وسلم برنازل شدہ دین سے بری ہیں ، شخصوں کے ہر سے میں فرمایا کہ محمسلی اللہ سیہ وسلم برنازل شدہ دین سے بری ہیں ، ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کا جن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کر ہے۔ (آپ کے مسائل جائی سے ہوا۔ سلم جائی اور اس کی بات کی تصدیق کر ہے۔ (آپ کے مسائل جائی سے ہوا۔ سلم جائی ہوں ہوں۔ وہ باللہ کی باب طاب طاب کا ہیں ہوا۔ سلم جائی ہوں ہوں ۔

مسئلہ: اپی تسمت کا حال دریا فت کرنا یا اخبارات وغیرہ میں جو کیفیات یا حالات درج کئے جاتے ہیں کہ قلان فلان برخ دالے کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، پڑھنا یا معلوم کرنا اور اس بات پریفین رکھنا کہ فلان تاریخ کو پیدا ہوئے والے کا برج فلان ہے، بیگناہ ہیں؛ کیونکہ اہل اسلام کے نز دیک نہ تو کوئی شخص کسی کی قسمت کا صحیح حال بنا سکتا ہے اور نہ برجوں اور ستاوراں میں کوئی ذاتی تا ثیر ہے، ان باتوں پریفین کرنا گناہ ہے، ایے لوگ بمیشہ پریشان رہتے ہیں اور تو ہم پرست بن جاتے ہیں ہیں۔

۔ مسئلہ: ستاروں کا علم یقیٰ نہیں اور پھرستارے بذات خود مؤثر بھی نہیں ؛ اس لئے اس پریفین کرنے کی ممانعت ہے۔

(آ کے مسائل جمام سے اس والدادال حکام جمام میں اومشکو قرشر ایف ن عصوم میں) مسسئلہ: فال اور نجوم پر اعتماد واعتقاد رکھنا جائز نبیس ہے، اعتقاد محض خدا ہی الله المعلق الم

جنزي كي پيشينگوئياں

الوكومنحوس مجھنا؟

تاریخوں کی جنتریاں جس میں پیشینگوئیاں لکھی رہتی ہیں، اس کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا کے دائیں کہ میں جنتریاں ہے؟

سے اس میں بعض چیزیں تو صاب سے متعلق ہیں (شرعی نہیں) جیسے ریاوے ٹائم نیمل کو دیکے کرکوئی بتائے کہ فلاں گاڑی فلاں اشیشن پراتنے ہے بہنچ گی، بعض چیزیں صرف عوام کو مائل کرنے کے لئے ہیں، غرض شرعی طریقہ سے ان پراعتماد ویقین نہیں کیا جاسکتا، نہ اس مقصد کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ (فآدیٰ محودیہ ج ۱۵) میں اسکتا، نہ اس مقصد کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ (فآدیٰ محودیہ ج ۱۵) میں اسکتا، نہ اس مقصد کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ (فآدیٰ محودیہ ج ۱۵) میں اسکتا، نہ اس مقصد کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ (فآدیٰ محودیہ ج ۱۵) میں اسکتا، نہ اس مقصد کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ (فآدیٰ محودیہ ج ۱۵) میں اس کو برا کہنا ؟

مسئله: زمانه جاہلیت میں عام طور پرلوگوں کی عادت تھی کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی یا کی آفت ومصیبت میں جنلا ہوتے تو زمانہ کو براو بھلا کہتے ہیں) چنانچہ کہ اسب بھی جاہلوں کی عادت ہے وہ بات بات پر زمانہ کو براو بھلا کہتے ہیں) چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کواس ہے منع فرمایا ہے؛ کیونکہ ذمانہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، حالات میں الٹ چھیراور زمانہ کے انقلابات کھمل طور پر اللہ تعالی کوئی چیز نہیں ہے، حالات میں الٹ چھیراور زمانہ کے انقلابات کھمل طور پر اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ جس بھلائی و برائی اور مصیبت وراحت کی تسبت زمانہ کی طرف کی جاتی ہے۔ طرف کی جاتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی فاعل حقیق ہے، طرف کی جاتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی فاعل حقیق ہے، سی زمانہ کو برا کہنا ہے۔ (جو کہ کفریہ کلمات ہیں اس سے پس زمانہ کو برا کہنا ہے۔ (جو کہ کفریہ کلمات ہیں اس سے پس زمانہ کو برا کہنا ہے۔ (جو کہ کفریہ کلمات ہیں اس سے پر ہیز لازم ہے)

**مسئله**: بعض حطرات الو يومنحوس بمجهة بين اس كي نسبت كهته بين كه يه جس

الابالله.

ہاں بیضردر ہے کہ اُنّو ایسی جگہ تایات کرتا ہے جہاں تنہائی ہو، اورا اس کوکسی کا اندیشرندرہ، اس لئے وہ دیرانیوں بعنی اجڑی ہوئی جگہوں میں بیٹھتا ہے، اب بید دیکھئے کہ وہ اجڑی ہوئی جگہوں میں بیٹھتا ہے، اب بید دیکھئے کہ وہ اجڑی ہوئی جگہ کس وجہ سے اجاڑ ہوئی؟ اَنّو تَوَ اجَارُ ہوئی جُارِی وہ جہا جاڑ ہوئی جہاں کے اس کی وجہ سے تو وہ جگہ اجاڑ ہوئی نہیں، بس وہ ہمار ہے گنا ہوں کی وجہ سے اجاڑ ہوئی تو اب اجاز نے والے ہمار ہے گناہ ہوئے نہ کہ الو

اور جب بدیات ہے تو منحوں ہم گنہگار ہوئے، الو کیوں منحوں ہوا؟ بس یہ اعتقاد کرنا کیفض چیز وں میں نحوست ہے سراسر غلط ہے۔ (اغلاط العوام جس اس استقاد کرنا کیفض چیز وں میں نحوست ہے سراسر غلط ہے۔ (اغلاط العوام جس اس استقاد کرنا کیفض الوکود کیجے لے تو اس مصیعتیں اور تباہیاں آ ناشروع ہوجاتی ہیں ہی محض تو ہم پرتی ہے جو کہ غلط ہے۔ پر مصیعتیں اور تباہیاں آ ناشروع ہوجاتی ہیں ہی محض تو ہم پرتی ہے جو کہ غلط ہے۔ محوست کا اسلام میں تصور نہیں ہے ؛ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ الو ویرانہ میا ہتا

ہے جب کوئی توم یا فردا پی برحملیوں کے سبب اس کا سختی ہوکہ اس پر تباہی تازل ہوتو الو کا بولنا تباہی و کہ اس پر تباہی تازل ہوتو الو کا بولنا تباہی و مصیبت کا سبب نہیں ہے؛ بلکہ انسان کی علامت ہوسکتا ہے، خلاصہ یہ کہ الو کا بولنا تباہی ومصیبت کا سبب نہیں۔ (آپ کے مسائل: جا ہص ۳۵۸)

#### جانوروں کو منحوس سمجھنا

مسئلہ: بعض حضرات گھوڑوں وغیرہ کومنحوں سبجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی میدکوئی شرعی چیز نہیں ہے، سب واہیات ہیں، لوگوں کوائے عیوب دوسراں ہیں نظرا تے ہیں، مصیبت تو آتی ہے اپنے معاصی ( گناہ ) کی نحوست سے معاصی ( گناہ ) کی نحوست سے معاصی ( گناہ ) کی نحوست سے

اور منسوب کردیتے ہیں ہے گناہ جانوروں کی طرف کہ فلاں گھوڑ اایبامنحوں آیا، فلاں اور منسوب کردیتے ہیں ہے گناہ جانوروں کی طرف کہ فلاں گھوڑ اایبامنحوں آیا، فلاں میلی وغیرہ منحوں آیا، یافلاں جانور فلاں وقت بولااس لئے کام نہ ہوا، یااس کے بولئے سے وہاء، یماری وغیرہ آئی (یا ہلی وغیرہ راستہ کاٹ کر چلی گئی) یہ بھی برعقیدگی اور برشگونی ہے۔ (شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے) برشگونی ہے۔ (شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے) مستعلمہ: بعض عورتیں کیلے کے درخت کومنحوں بھی ہیں، یہ بھی برعقیدگی اور برشگونی ہے، شرعی چرنہیں ہے۔ (اغلاط العوام: ص اس) برشگونی ہے، شرعی چرنہیں ہے۔ (اغلاط العوام: ص اس)

مسئلہ: مشہور ہے کہ زمین پرنمک گرادیے سے قیامت کے دن پلکوں سے اُٹھاٹا پڑے گا، میبھی مخص ہے اصل ہے، نیز میبھی مشہور ہے کہ اگر زمین پر کھواتا ہوا گرم پانی ڈالدیا جائے تو قیامت کے دن زمین بدلہ لے گی، میبھی ہے اصل ہے، اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ (اغلاط العوام: ص ۲۸)

انگلیاں چھانے کو تحوس مجھنا؟

مسئلہ: اسلام نوست کا قائل نہیں؛ البتہ نماز میں اٹکلیاں چٹھا نا کروہ ہے اور نماز سے باہر بھی اٹکلیاں چٹھا ناپسند ید ونہیں، نعل عبث ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ۸ بس ۱۳۳۳)

نقصان ہونے پر کہنا کہ کوئی منحوس صبح ملا ہوگا؟

 

# كياجهلى ميں بيدا ہونے والا بچہ خوش نصيب ہے؟

بعض بجوں کی ہیدائش ایک خاص جھلی میں ہوتی ہے، بعض کا کہنا ہے کہ اس جھلی کوسکھا کرد کھ لیا جائے ، یہ بہت نیک فال ثابت ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟

پیجھلی عمو فا دنن کردی جاتی ہے، اس کو رکھنے اورا یسے بچے کے خوش نصیب ہونے کا قرآن وحدیث شریف میں کہیں شہوت نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جہم، میں ہیں۔)

### كسي جگه كونخوس سمجھنا

کیا خاص خاص جگہوں میں بھی نحوست کا اعتقاد درست ہے یانہیں؟ کیونکہ ہمارے گاؤں میں چند گھررہ گئے ہیں جن میں ترقی تو کیا ہوتی؟ کیا تبدیلی جگہ کی رائے درست ہے؟

خوست کا اعتقادتو جائز نہیں، ہاں بیا عقاد جائز ہے کہ اس جگہ کی آب وہوا اچھی نہیں، اس کئے دوسری جگہ جہاں امراض کم ہوں اورسلسلہ ولا دت زیادہ ہو، منتقل ہوجا تا جائز ہے۔ (امدادالا حکام: جاہم ۱۳۹، ومظاہر حق جدید: ج ۵، ص ۳۰۱)

### أنظر بكنني كحقيقت

بڑے بوڑھوں ہے اکثر سنے میں آتا ہے کہ فلاں شخص کونظر لگ گئی، اور اس طرح اس کی آمدنی کم ہوگئی یا کاروبار میں نقصان ہوگیا یا ملاز مت ختم ہوگئی وغیرہ وغیرہ ، براہ کرم وضاحت فرما نمیں کہ نظر لگنے کی کیا حقیقت ہے؟

علی مسیح بخاری شریف کاب الطب، باب العین کی حدیث میں ہے کہ العین حق الباری جلدہ اجم ۲۰۰ بر العین حق الباری جلدہ اجم ۲۰۰ بر

اس کے ذیل میں مند بزار سے حضرت جابر رضی القد عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آئے خضرت صلی القد عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آئے خضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' قضاء وقدر کے بعد اکثر لوگ نظر لگنے سے مرتبے ہیں'' اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگنے ہے بعض مرتبہ آ دمی بیار بھی ہوجا تا ہے اور بعض صور تول میں یہ بیاری موت کا بیش خیمہ بھی بن جاتی ہے، دوسر نقصانات کو اس کو تیا کہا جاسکتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ'' جو محض کسی چیز کو دیکھے اور وہ کو اس کو بہت ہی اچھی لگئے تو اگر وہ'' ماشاء اللہ لاقو ق الا باللہ'' کہد دیتو اس کو نظر نہیں اس کو بہت ہی اچھی لگئے تو اگر وہ'' ماشاء اللہ لاقو ق الا باللہ'' کہد دیتو اس کو نظر نہیں اس کو بہت ہی اچھی لگئے تو اگر وہ'' ماشاء اللہ لاقو ق الا باللہ'' کہد دیتو اس کو نظر نہیں سے گئے گی۔

مسئلہ: بچی پیدائش پر مائیں اپنے بچوں کو بدنظری ہے بچانے کے لئے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کا لے رنگ کی ڈوری باندھ دیتی ہیں، یا بچے کے سینے یا سر پر کا جل سے کالار مگ کا نشان (تل) لگا دیا جاتا ہے، میکھن تو ہم پرتی ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جا ہے ۲۷)

مسئلہ: اگر (اس ٹیکدلگانے ہے) اعتقاد کی خرابی نہ ہوتو جائز ہے ، مقصود یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بدنما کر دیا جائے ( کالا ٹیکہ دغیر ہ لگا کر) تا کہ نظر نہ لگے۔ ہوتا ہے کہ بچوں کو بدنما کر دیا جائے ( کالا ٹیکہ دغیر ہ لگا کر) تا کہ نظر نہ لگے۔ ( آپ کے مسائل: ج ۸، ص ۱۲۵)

مسئلہ: نظرلگناری ہاوراس کا اتارہ جائز ہے بشرطیکہ اتار نے کاطریقہ خلاف شریعت نہ ہو۔ (آپ کے مسائل: ج ۸ ہس ۲۵۳) نظر بدے لئے مرچیں جلانا

کی بچہ کو یا کسی جانور وغیرہ کونظر بدلگ جانے پرعورتیں سات مرجیس یا سات کر پیس یا سات کر پیس یا سات کر پیٹر سے کی گئریں بچہ وغیرہ پر سات مرتبہ اشارہ کر کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیتی جین اس طرایقہ سے نظر حجازیا کیسا ہے؟

انظر بدا تاریے کے لئے مرجیں وغیرہ پڑھ کرآگ میں جادنا ورست ہے: جَبد کوئی خلاف شرع چیزان پر نہ پڑھی جائے، مثناً سی دیوی و بوتا و غیرہ کی دہائی

الله المرادة المادية ا یا کسی جن وشیطان ہے مدد (استعانت) وغیرہ مانگنا نہ ہو۔ (فآوي محموديه:ج۵۱،ص۰۵۰) نظر بداورجد بدسائنس مفرِت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور اقدی نے اپنے گھر میں ا کیار کی دیکھی اس کے چہرہ میں سفعہ (لیعنی زردی) تھی ،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کودم کراؤ، کیونکہ اس کونظرنگ تی ہے۔ ( بخاری ومسلم ) حدیث یاک میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: "العین حق" یعنی برنظری ہے۔ (رہبرزندگی) حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم جنوں کے شرادر انسانوں کی نظر لگ جانے ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معو ذتین نازل ہوئیں تو رسول اکرم صلی الند علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان دونوں کے ماسوا کور ک کردیا۔ (تر فدی، ابن ماجه) بدنظری اور اس کی کارفر مائی تفی الامر میں موجود ہے اور حق تعالیٰ نے بعض آتکھوں میںالیں خاصیت پیدا فر مائی ہے کہ جب وہ نظر نجر کرکسی چیز کی طرف دیکھتے میں تو اس چیز کونقصان پہنچانی ہیں۔ آپ کاارشاد ہے کہ آگر کوئی چیز قضا وقدر ہے۔ سبقت لے جاتی تو نظر ہوتی ۔ بعض ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جن کی صرف ایک نگاہ انسان جانورحتی کہ بیجان چیز کو تباہ کرکے رکھ دیتی ہے، اس صمن میں قرآن کا پڑھنا نفع ہے، کیا جدید سائنس نظر بدکی قائل ہے؟ اور سائنس نے اس صمن میں کیا انکشاف ہے ہیں؟ بيراسا يكالوجست كمتحقيق انظر نہ آئے والے ملوم یعن مخفی ملوم کی شختیق کا نام پیرا یا پیٹالو جی ہے، ماہر مین کے مطابق دراصل ہرانسان کی آئی ہے فیرمرئی بہریں کئتی میں جن میں ایموشنل

الله المالية ا از بی کی بخل بحری ہوئی ہوتی ہے، یہ بل جلدی مسامات کے ذریعے جسم میں جذب ہوکر جسم کی تعمیر یا تنز کی کاباعث بنتی ہے۔ اگرایموشنل از جی کی بچل یالبرین شبت ہوں تو اس سے انسان کو نقع پہنچا ہے اور اگر بیلبرین منفی ہوں تو مسلسل نقصان ہوتا ہے۔ اب بدنظر محض کی آنکھ سے نکلنے والی لہریں دراصل منفی ہوتی ہیں اور ان کے اندر ائی قوت ہوتی ہے کہ وہ جسم کے نظام کودر ہم برہم کر دیتی ہیں۔ ا یک بدر نظر تخص نے حسین مکھڑے کو دیکھ کر اپنی غیرمرٹی لہریں چھوڑیں تو د دسرے محص کا چہرہ سیاہ ہو گیا تو اس بدنظری کی لہروں نے اس کے خون میں میلانن کو زیادہ کردیاجس سےجلد کی رنگت سیاہ ہوگئی۔ الغرض نی کریم صلی الله علیه وسلم کا بیفر مان حق ہے، بدنظری کار دقر آن ہے اور اس میں معود تنین منفی لہروں کارو ہیں۔ (سنت نبوی اور جدید سائنس:ص ۲۶۷) وباءز ده آبادی کو جھوڑ نا (۱) جہاں بیاری پھیلی ہوئی ہو، وہاں سے چلے جانا جاہئے یا نہیں؟ (۲) مثلًا كسى شهر محت اور وہاں پر وہاء شروع ہوكئ اور ہم كام سے فارغ ہو محت اب كھر

لوٹا ہے تو وہاں سے آسکتے ہیں یانبیں؟ یاوہاں دباء دفع ہونے تک تھبر نا ضروی ہے؟ (٣) وہاں كا باشنده كى كام كے لئے باہر جاسكتا ہے يانبيس؟ (٣) ہوا پائى بدلنے کے لئے وہائی جگہ جھوڑ کرجنگل کی طرف جاسکتے ہیں یانہیں؟

🚭 وہائی اور طاعونی جگہ ہے اس خیال ہے اورا یسے عقیدے ہے بھا گنا کرا ک ہے ہم بیاری اور موت ہے تج جائیں گے درنہ بیاری میں چیس کرمر جائیں گے، نا جائز اور شخت گناہ کا کام ہے، موت اپنے وقت اور خدا کے حکم کے بغیر نہیں آتی اور وفت ألرآ كيانو لل بهي نبيل عَتى \_ ( تنسير مظهري: ج اجس٣٣٣)

ز مانہ جامایت میں بیعقبدہ تھا کہ جو کوئی بیمار کے پاس میٹھے یا اس کے ساتھ

الله المراديد المرادي کھائے تو اس سے اس کی بیاری اس کولگ جاتی ہے ، مبدا آنخضر مصلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا لا عدوی تعنی بلاتقتریراور بلاطهم خداوندی کے ایک بیاری دوسر رے کوئبیں لگتی۔ ایک مرتبہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ایک جذامی (برص کے مریض) کا ہاتھ پکڑ کرائے کھانے کے برتن میں شریک کرلیا،مطلب یہ کہ خدا کے علم اور تقدیر البی کے بغیر پچھ بیں ہوسکتا، مگر عقیدہ کی حفاظت کے لئے شریعت نے تعلیم دی ہے کہ دبائی جگہوں میں بلاضرورت نہ جائے اور نہ و ہاں ہے بھاگے! کیونکہ اگر و ہاں جا کر بیاری میں مبتلا ہوجائے گاتو طبیعت کے کمزور اورضعیف العقیدہ لوگ مجھیں گے کہ وہاں جانے ہے میہ موااور بھا گنے والا بیہ مجھے گا کہ بھا گنے ہے نے گیا ، ور نہ ضرور مبتلا ہو جا تا۔ بھا گئے والا دوسروں کے لئے بھی زیادہ پریشانی اور کم ہمتی کا باعث بنیآ ہے؛ اس لئے الیمی بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے امت کو مدایت فرمانی که دسی جگه د باء پھیلی ہومت جا دَادر جہاں تم ہود ہاں و باء پھیل جائے تو بھا گئے کے ارادہ ہے دہاں ہے مت نکلو۔

( بخاری شریف: ج۲، ص۸۵۳ ومسلم شریف: ج۲، ص۲۹)

شریعت نے دورر ہے کی ہدایت محض حفاظت عقیدہ اور سلامتی ایمان کے لئے کی ہے، شاس کئے کہ وہ مرض سے بیچے اور وہ بھی ہرایک کے لئے ہر حال میں تکم وجو بی ہیں ہے، صدیت شریف میں ہے: فواد اُ منہ (وباسے بھا گئے کے ارادہ سے نظلو) کے الفاظ ہیں، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر وباء سے بھا گئے کے علاوہ کوئی دوسری وجداور غرض ہوتو وہاں سے جانے میں اور بضرور سے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں؛ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ میں پختہ اور مضبوط ہو، ڈانواڈول نہ ہو۔ (فتح نہیں)؛ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ میں پختہ اور مضبوط ہو، ڈانواڈول نہ ہو۔ (فتح الباری) در مختار می شامی: نے کہ وہ عقیدہ سے کہ جو شخص وبائی شبر سے نظامی نے تھا کی سال کا عقیدہ یہ ہوتا ، تو اس کو ایس جانے کی اجاز سے باور احتماد ایسانہیں ہے تو کھنے اور جانے کی اجاز سے باور احتماد ایسانہیں ہے تو کھنے اور جانے کی اجاز سے باور احتماد ایسانہیں ہے تو کھنے اور جانے کی اجاز سے باور احتماد ایسانہیں ہوتا ، تو اس کی اور جانے کی اجاز سے باور احتماد ایسانہیں ہوتا ہوتا اور جانے کی اجاز سے باور احتماد ایسانہیں ہے تو کھنے اور جانے کی اجاز سے باور احتماد ایسانہیں ہوتا کے اور جانے کی اجاز سے باور وہانے کی اجاز سے باور احتماد ایسانہیں ہوتا ہوتے اور وہانے کی اجاز سے کہ ایسانہیں ہوتا ہوتا دو بان جانے کی اجاز سے بانے کی اجاز سے بانے کی اجاز سے بان جانے کی اجاز سے بانے کی بان

اجازت نہیں تا کہ اس کاعقیدہ محفوظ رہے'۔

(۲) ہاں! آسکتے ہیں، دفع وہاء تک وہاں تیام کرٹا لازم نہیں، قیام کے مقصد سے وہاں نہیں گئے تو کام سے فارغ ہوکرواپس آٹا۔ فرارشار نہ ہوگا، تا ہم نبیت کی درسی ضرور کی ہے۔

(۳) ہاں تبدیلی آب وہوا کی غرض ہے شہر کی حدیمیں جنگل دمیدان میں جاسکتے جیں مگرنیت میہونی جاہئے کہ تبدیلی آب وہوا بھی ایک علاج ہے۔

مجذوم بیمار سے تعلق رکھنے کا تھم؟ مسطع: اس کا جواب بجھنے کے لئے دوباتوں ک<sup>ہ ج</sup>ھی طرح سمجھ لیما ضروری ہے، ایک بیر کہ بعض لوگ قوی المزاج ہوتے ہیں ایسے مریضوں کو دیکھ کریا ان کے

ساتھ مل کران کے مزاج میں کوئی تغیر نہیں آتا اور بعض کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں (اوراکٹریت ای مزاج کے لوگوں کی ہے) ان کی طبیعت ایسے موذی امراض کے

مریضوں کود کیھے اور ان ہے میل جول رکھنے کی متحمل نبیس ہوتی ۔

دوم مید که نثر بعت کے احکام تو ی وضعیف سب کے لئے ہیں: بلکہ ان میں کمزوروں کی رعایت زیادہ کی جاتی ہوئے ہوئے ہوئے کمزوروں کی رعایت زیادہ کی جاتی ہے: چنانچہ امام کو تھم ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے کمزوروں کے حال کی رعایت رکھے۔

المن الماليون الماليو یہ دویا تیں معلوم ہوجائے کے بعد اب سمجھئے کہ آنخضرت سکی اللہ ملیہ وسلم نے خود بدنفس نفیس مجذوم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا؛ چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضرت جابر رضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجذوم کا ہاتھ پکڑ کراس کوایئے سالن کے برتن میں داخل کیا اور فر مایا'' کھا امتد تعالیٰ کے ٹام کے ساتھ،اللہ تعالیٰ پر بھروسہاوراعتاد کرتے ہوئے'۔ (تر ندی شریف: جہم ہم) امام رزنی نے ای نوعیت کا واقعہ حضرت عمر کا بھی تقل کیا ہے گویا آتخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح فرنمادیا کہ نہ مجذوم قابل نفرت ہے اور نہ وہ ا چھوت ہے؛ کیکن چونکہ ضعفاء کی ہمت وقوت اس کی متحمل نہیں ہوسکتی ،اس لئے ان کے ضعف طبعی کی رعایت فر ماتے ہوئے ان کواس سے پر جیز کا حکم فر مایا ہے۔ (آ یکے مسائل: ج۸، ص۲۲ اونظام الفتاوی جا، ص۱۱ اومظام حق جدید. ج۵، ص۲۹۷) يقرول كاانساني زندگي پراثر انداز جونا

جم جوانگوشی وغیرہ پہنتے ہیں اور اس میں اپ نام کے ستارے کے حساب سے پھر لکواتے ہیں مثلاً عقیق، فیروز، وغیرہ وغیرہ کیا بیاسلام کی روے جائز ہے؟

پھر انسان کی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوتے ،انسان کے اندال اثر انداز

مسئلہ: پھروں ہے آدمی مبارک نہیں ہوتا، انسان کے اعمال اس کومبارک یا ملعون بناتے ہیں، پھروں کومبارک و تامبارک مجھناعقیدے کا فسادے، جس سے تو بہ کرنی چاہئے۔ (آپ کے مسائل: ج ایس ۲۷۱)

فیروزه پیمرکی اصلیت؟

مسطلہ: پیخروں کو کامیابی ونا کامی میں کوئی وظل نہیں ہے، حضرت عمر رسی اللہ عنہ کے قاتل کا نام فیروز تھا، اس کے نام کو عام کرنے کے لئے سیائیوں نے المن المال المال

یقروں کے بارے میں خس وسعد ( مینی اثر انداز اور غیرہ مؤثر ) سبائی افکار کا شاخسانہ ہے۔ ( آپ کے مسائل: ج ام ۲۷۷)

پھروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا

اکٹر لوگ مختلف ناموں کے پھروں کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں یا گلے میں ڈالتے بیں اور ساتھ ہی ہیتے ہیں کہ فلاں پھر میری زندگی پراجھے اور برے اثر ات ڈالتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان پھروں کے اپنے حالات کوا چھے اور برے کرنے پریفین رکھتا اور سونے میں ڈالنا کیسا ہے؟ پیفین رکھتا اور سونے میں ڈالنا کیسا ہے؟ پیفین رکھتا اور سونے میں ڈالنا کیسا ہے؟ پھرانسان کی زندگی پراٹر انداز ہیں ہوتے ،انسان کے نیک یا پڑمل اس کی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔

پتھروں کواٹر انداز سمجھنامشرک قوموں کاعقیدہ ہے،مسلمانوں کانہیں اورسونے کی انگوشی مردوں کوحرام ہے۔( آپ کےمسائل: ج اہص ۳۷۸)

# انگوهی کا پھراورجد بیرسائنس

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی جاندی کی تھی اور اس کا تکمیز عبشی تھا۔ (ترندی ،شائل ترندی )

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندی کی انگوشی بہی جس کا تگینہ جاندی ہی کا تھا،
عقیق کے تگینے والی بھی بہتی، بھی دائیں ہاتھ میں اور بھی بائیں ہاتھ میں الیکن زیادو
دائیں ہاتھ میں بہنے اور تگمیز بھیلی کی طرف رکھتے۔ ( تنویرالاز ہار، رہبرزندگی)
حضوراقد س سلی اُنڈ نلیہ وسلم نے تقیق کا تگیز استعمال کیا جیسا کہ احادیث سے
واشح سے ایکن آب نے مقیق کا تگیز اس لئے استعمال ہیں کہ اس سے تمام مشکلات

میں اسلام کال کال میں کا ایک ہوں کے استعمال آپ نے زینت کے لئے یہ گلیندا ستعمال آپ نے زینت کے لئے یہ گلیندا ستعمال فرمایا۔ (سنت نبوی اور جدید سائنس: ص ۲۷۷)

## انگوهی کا بہننا؟

مسئلہ: بعض لوگ اپ ہاتھوں کی انگیوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور انگوٹھیوں میں پقر کے جھوٹے چھوٹے کھوٹے کئے ہوتے ہیں، جن کوا کٹر لوگ تو بے سمجھے بوجھے شوقیہ پہنتے ہیں اور بعض لوگ اس نیت سے پہنتے ہیں اور گلے میں بھی لئکاتے ہیں کہ میکارآ مد ہیں ان سے نفع ہوتا ہا ورنتھان سے انسان نیج جاتا ہے۔ یا در کھے استقل تا ٹیر کا اعتقاد کر کے جولوگ پہنتے ہوں میتو حرام ہے؛ بلکہ ایک طرح کا ٹرک ہے، اور اگر میا عقاد نہیں ہوتا اسکی اجازت ہے؛ مگر ایک ہی انگوشی ہو اور جا نمرک ہے، اور اگر میا عقاد نہیں ہے تو اسکی اجازت ہے؛ مگر ایک ہی انگوشی ہو اور جا نمرک ہے، اور اگر میا ایک ہی گینہ ہو (اور پہننے کے وقت گینے مرد ینجے کی طرف بعنی نمین کی طرف کھیں)

مسئلہ: بعض ہیروں کے انگوٹھوں میں یا انگیوں میں تا ہے، پیتل کا تار باندھتے ہیں، یہ بھی ایک تنم کا شرک ہے، (اگر کوئی طبیب حاذق بطور علاج رگ،نس وغیرہ دبانے کے لئے بتائے توالگ بات ہے) (محمد رفعت قامی)

مسئلہ: ای طرح کچھلوگ لو ہے کی یا تا نے کی انگوشی بھی پہنتے ہیں اور اس
سنلہ: ای طرح کچھلوگ لو ہے کی یا تا نے کی انگوشی بھی پہنتے ہیں اور اس
سنلہ تندری کی امیدر کھتے ہیں، بینا جائز ہے، اور اس عقیدہ ہے پہننا کہ اس سے
ای ہمارا کام ہوگا، کفر ہے، اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کرانا جائز ہے، اس لئے تا نیہ،
پیتل اور لو ہا پہننا بذات خودمنع ہے۔

مسئلہ: بعض مردیا عورتیں ہاتھ یا ہیر میں لوہے یا پیتل یا تا ہے کا کڑا ہینے ہیں اور کہتے ہیں کہ مینٹر یب نواز کی درگاہ ہے آیا ہے اور اس کو ہا برکت سمجھ کر پہنچے ہیں امیر بھی جہالت ہے۔ الله المال ا

مسئلہ: بادشاہ، قاضی اور وقف مال کے متولی کے علاوہ دوسروں کو انگوشی کا رک (نہ پہنناہی) افضل ہے۔

مسئلہ: بعض مردایے کان یاناک میں سونے، چاندی ویتیل وغیرہ ک
ہالیاں اولیاء اللہ کے نام کی پہنچ ہیں، یہ بھی حرام اور شرک ہے، یا در کھوا جب آنہیاء کیہم
السلام اور اولیاء اللہ نفع ونقصان کے مالک نہیں تو پھر پھر کے گئر ہے لو ہے، تا نے، پیشل
کی کیا حقیقت ہے؟ یا در کھو! جب اللہ کے ولی کفروشرک کے شائبہ سے ہالکل پاک
وصاف شے اور اس کی تعلیم ساری مخلوق کو دیتے رہے، تو کیا یہ ہزرگ ایسی حرکتیں
پند کریں گے؟ ہر گزنہیں، یہ صرف جہالت کی وجہ ہے ہو چے نہیں کہ کل قیامت
کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ (شریعت یاجہالت: ص ۵۰۰ بحوالہ مسلم: جہم ۱۱ ومشکو ق
ن میں ۱۲ میں البدایہ نے اس ۱۲ میں البدایہ نے اس ۱۲ میں البدائی انسان المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیا المیں ال

الله المالة المالية ال

### کیا تقدیر میں تبدیلی مکن ہے؟

مسئله: علم الني من برجيز كيلة ايك نقشه بكداس كااس طرح ظهور بوگا، اس کو نقتر رہے ہیں، اس نقشہ میں تبدیل نہیں ہوتی ، مرکوئی چیز مطلق ہوتی ہے جس کا اظهار پہلے سے کار کنانِ قضاء وقدر پر بھی بسااو قات نہیں ہوتا ، اور قلوب قد سیہ پر بھی انکشاف نہیں ہوتا ہے اور وہ عدم ظہور تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کولوگ مبدل سمجھ جاتے ہیں، تعلیق بھی دعاء کی ہوتی ہے بھی کسی اور چیز کی۔ (فآدی محمود میہ نے ۱۵م ۱۲۷) عقائد كي خرابيان؟

**مسئله**: مشہور ہے کہ جو تحق نیا مسلمان ہواس کو دست آ ور دوا دینا جا ہے ورندوه یا کے جیس ہوتا ، یہ بات بے اصل ہے۔

مسئله: مشہور ہے کہ گالی ویے سے جالیس روز تک ایمان سے دور ہوجا تا ہے اگر اس مدت میں مرجائے تو بے ایمان مرتا ہے ، میکن غلط ہے ، ہاں گالی دینے کا گناہ الگ چیز ہے۔

مسطه: مشہور ہے کہ سوتے میں تطب شالی کی طرف یا دُن نہ کرے، اس کی مجمعی کوئی اصل جیس ہے۔

ں وروں ہورے کیا اناج لے مسئلہ: بعض جاہلوں کا دستور ہے کہ جس دن گھرے ہونے کیلئے اناج لے جاتے ہیں، اس دن دانے نہیں بھناتے ، ایساعقیدہ بالکل گناہ ہے، اس خیال کوختم جاتے ہیں، اس دن دانے نہیں بھناتے ، ایساعقیدہ بالکل گناہ ہے، اس خیال کوختم كروينا جاجت

مسئله: بعض حضرات کا بیعقیدہ ہے کہ دن میں کہانیاں مت کبو( سناؤ) نہیں تو مسافر راستہ بھول جا کیں گے، بیرسب باتیں واہیات اور بےاصل ہیں، ایسا اعتقادر کھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسطلہ: لعض عور تیں جیک کی بیار کی کوکوئی آسیب بھوے کا اڑ بھھتی ہیں اور

ال دجہ سے اس گھر میں بہت ہے بھیزے کرتی ہیں، بیسب داہیات خیال ہیں، ان

ا ک دجہ ہے ان ھریں بہت ہے بھیزے کرتی ہیں، بیسب داہیات خیال ہیں،ان ہے تو بہ کرنی جا ہے ۔(اغلاط العوام جس ۱۹)

مسئلہ: اکثر عوام خصوصاً عور تمیں مرض چیک اور تھی میں علاج کرانے کو ہرا مسئلہ: اکثر عوام خصوصاً عور تمیں مرض چیک اور تھی میں علاج کرانے کو ہرا سیجھتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے مسئلہ: بعض عور تنیں مرض چیک میں گھر میں سالن بناتا ، بھگار تا ہرا بچھتی ہیں اور مرض کے بڑھ جانے میں موثر بچھتی ہیں، سواس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، ہاں ہیں اور مرض کے بڑھ جانے میں موثر بچھتی ہیں، سواس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، ہاں کی طبیب (حکیم وڈ اکثر) کی رائے سے احتیاط کی جائے تو کوئی مضا کھتہ ہیں ہے۔ احتیاط کی جائے تو کوئی مضا کھتہ ہیں ہے۔ احتیاط کی جائے تو کوئی مضا کھتہ ہیں ہے۔ احتیاط کی جائے تو کوئی مضا کھتہ ہیں ہے۔ احتیاط کی جائے تو کوئی مضا کھتہ ہیں ہے۔ احتیاط کی جائے تو کوئی مضا کھتہ ہیں۔

مسئلہ: بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس کہ جسکے بچے اکثر مرجاتے ہیں خود جانے اور اس کے پاس ہیٹھنے ہے رکتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہ ہے روکتی ہیں اور یوں کہتی ہیں کہ''مرت بیائی لگ جائے گی'' یہ بہت بری بات ہے (شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے) ایسا کرنے ہے گناہ ہوتا ہے۔

(اغلاط العوام: ص٢٦)

جان کے بدلہ بکراذ نے کرنا

سوال جانوراس نیت سے ذرئے کیا جائے کہ جان کے بدلہ جان ہوجائے، جانور کی جان چلی جائے اور انسان کی جان نئے جائے ، اللہ تعالیٰ جانور کی جان قبول قرما کر بندے کی جان نہ لیس ، کیا یہ درست ہے یانہیں ؟

جواب(۱) زندہ جانور کا صدقہ کردینا زیادہ بہتر ہے، شفائے مریض کی غرض ہے ذبح کرنا اگر محض لوجہ ابتد ہوتو مبائ ہے؛ لیکن اصل مقصد بالاراقة صدقہ ہونا چاہئے نہ کہ فدیدً جان ہے جان۔

(۲) یہ خیال تو ہے اصل ہے، اور حت صرف اس خیال سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے جان کی قربانی وی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ جیسے صدقہ مالیہ اللہ تعالیٰ کی

المحق المولد المائدة من المحتمد المحت

( كفايت المفتى: ج٥٥ ١٥٥٥) **مسئلہ**: بعض لوگ صدقہ میں جان کا بدلہ جان ضروری سجھتے ہیں اور بکر ہے وغیرہ کوتمام رات مریض کے پاس رکھ (باندھ) کراوربعض لوگ مریض کا ہاتھ لگوا کر خیرات کرتے ہیں یامریض کے پاس بکرے کوذنے کرتے ہیں اوراس کے بعد خیرات کرتے ہیں اور پہ جھتے ہیں کہ مریض کا بکرے پر ہاتھ لگانے ہے تمام بلا میں گویا اس کی طرف نتقل ہو کئیں، پھر خیرات کرنے ہے وہ بھی جلی جاتی ہیں اور جان کے بدلے جان دینے ہے مریض کی جان نے جائے گی ،یا در کھئے! ایسااع تقادخلا ف شرع ہے۔ مسئلہ: بیایک عام رسم ہے کہ بیاری میں اکثر بکراؤ سے کرتے ہیں ؛ حالا نکہ جان کا بدلہ جان لیعنی قدریہ ذرج کرنا بجز عقیقہ کے کہیں ٹابت نہیں، اگریہ کہا جائے کہ جان كابدله جان تمجه كرذ بحتبيل كرتے ؛ بلكه مقصد صدقه كرنا ہے جس كورة بلاء يعني پریشانی کودورکرنے کے لئے حدیث شریف میں بنایا گیا ہے،تو میں کہنا ہوں کہا گر يمي خيال ہے تو صرف برے كى قيمت صدقہ كرد ئے كودل كيوں گوار ه بيس كرتا؟ اس ہے معلو ہوا کہ دل میں ضرور چور ہے اور ذیح ہی کو دفع بیاری میں زیادہ مؤثر منجها جاتا ہے اور یہی فاسد عقیدہ دل میں جمع ہوا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہوجائے گا، بعض لوگ و باء یا دلیی بیاری میں به اعتقاد جھینٹ بمرا ذبح کرتے ہیں، بیشرک ے، یا بعض حضرات باعتقاد فدیہ بمراؤ بح کرتے ہیں، پیمس کذب و باطل ہے۔

مسئلہ: بیاری سے شفاء کے لئے اللہ سے منت مانتا جائز ہے؛ گراس سے بہتر میہ ہے کہ بیٹر میں ہے کہ بیٹر میں ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم ہیں ۱۲۲)

(انتلاط العوام: س٢٣)

#### باری ہے شفاکے لئے براذ نے کرنا

نید بخت بیار ہے اگراس کی طرف ہے بکراذئ کرکے گوشت فقیروں کو تفقیروں کو تفقیر کی سے بکراذئ کرکے گوشت فقیروں کو تفقیم کی جائے ہے جائز ہے یائیس؟ کہ اللہ تعالی صدقہ کی وجہ ہے اس پر رحم کرے یا آسانی ہے دوح نکل جائے اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟

آفات اور بیاری سے تفاظت کے لئے صدقہ وخیرات کی ترغیب آئی ہے؛ گرعوام کا اعتقادا سی ہر سے جس سے ہوگیا ہے کہ کسی جانور کا ذرج کرنا ہی ضرورہی ہے، جان کو جان کا بدلہ بجھتے ہیں، شریعت میں اسکا کوئی شہوت نہیں ہے، بیعوام کی خود ساختہ بدعت ہے، اگر کوئی بیعقیدہ ندر کھتا ہوتو بھی اس میں چونکہ اس عقیدے کی خرابی اور بدعت کی تائید ہے؛ لہٰذا نا جائز ہے، اور کسی قتم کا صدقہ و خیرات کر دے (صدقہ میں اختاء لیعنی پوشیدگی مطلوب ہے، بکرے کے ذرئے میں بینیں ہوگا اور نفتہ صدقہ میں فقیروں، محتاجوں کا زیادہ فا کدہ ہے اور بکرے کی قیمت ہی سے ضرورت مندوں کی فقیروں، محتاجوں کا زیادہ فا کدہ ہے اور بکرے کی قیمت ہی سے ضرورت مندوں کی کافی حاجت روائی ہو کئی ہے ) (محمد فعت قائمی)

شربیت میں قربانی اور عقیقہ کے سوااور کہیں بھی جانور کاؤن کرنا ٹابت نہیں، یہ غلط عقیدہ التی تھے التی و بندار لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس لئے علاء پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح پر توجہ دیں اور جن مدارس ویدیہ میں اس تتم کے بحر رے دیے جاتے ہیں، ان کو ہرگز قبول نہ کریں، علاء کی چٹم پوٹی اور ایسے بحروں کو قبول کر لینے ہے اس تمرائی کی تائید ہوتی ہے۔

(احسن الفتاویٰ: جائے ہے۔

چيلول کو گوشت ژالنا؟

مسئلہ: کس بیاری طرف ہے بھرا صدقہ کرنا اور اس کا گوشت چیلوں کو پھینکنا کہ جلدی آ سانی ہے روٹ نکل جائے یا صدقہ کی برکت ہے خدا شفاء عمتایت فرمائے، یہ جابلوں کی خرافات میں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، اس الله المراكة الماركة المراكة المراكة

متم کے ٹونے ٹو مخے ہندووں (غیر مسلموں) سے لئے گئے ہیں، اس کا بہت بخت گناہ ہے، البتہ مطلق صدقہ سے افتال ہے یعنی ہے، البتہ مطلق صدقہ سے آفت کتی ہے اور صدقہ بصورت نفتد برزیادہ افضل ہے یعنی سے وقت میں مسکین کودیدی جائے یاکسی کا رخیر ہیں لگادی جائے۔

(احسن الفتاويُّ: ج اجس ۲۲۳)

مسئله: بعض لوگ صدقه میں گوشت وغیرہ چیلوں کو دینا ضروری خیال مرتے ہیں ہیں پھی غلط ہے، شریعت نے صدقہ کامصرف مقرر کر دیا ہے؛ چنا نچے مسلمان مساکین اس کا بہترین مصرف ہیں، چیلیں اس کامصرف نہیں ہیں۔ مساکین اس کا بہترین مصرف ہیں، چیلیں اس کامصرف نہیں ہیں۔ (اغلاط العوام: ص۲۳ بحوالہ اعملاح انقلاب)

مسئلہ: جاہلوں ہیں ایک رواج یہ ہے کہ کی بیاری کا اتار بھی کر چیل وغیرہ کو گوشت کھلاتے ہیں، چونکہ اکثر بیاعقاد ہوتا ہے کہ بیاری اس گوشت میں لیٹ کر چلی جائے گا اور اسی لئے اس گوشت کوآ دمی کے کھانے کے قابل نہیں سبجھتے ہیں، ایسے اعتقاد کی شرع میں کو کی سندنہیں ہے، اس لئے یہ بھی بالکل خلاف شرع ہے۔
اعتقاد کی شرع میں کو کی سندنہیں ہے، اس لئے یہ بھی بالکل خلاف شرع ہے۔
( بہشتی زیور: ج ۲ ہم ۵۲)

مسئله: چیلوں کو گوشت ڈالنا اور اسکو جان کاصدقہ سمجھنا بھی نضول بات ہے، ہاں اگر کوئی جانور بھوکا ہوتو اس کو گھٹا ٹا پلا ٹا بلا شبہ موجب اجر ہے؛ کیکن ضرور تمند انسان کونظر انداز کر کے چیلوں کو گوشت ڈالنالغو حرکت ہے۔
(آپ کے مسائل: جسم ۱۳۳۰)

يمارك لتے براآزادكرنا؟

مسئلہ: ایک روائ یہ جی ہے کہ بیار آ دمی کے لئے جانور بازار ہے کیرا کو (جنگل وغیرہ میں آزاد) جیجوز دیتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ ہم نے القد تعالی کے لئے ایک جان کو آزاد کیا ہے، القد تعالی (اس کے بدار) ہمارے بیار کی جان کو مصیبت ہے ایک جان کو مصیبت ہے۔

15 ALLISTED (NO CONTINUE ) 300 (

آ زاد کردیں گے ، سویہ اعتقاد کرنا کہ جان کا بدلہ جان ہوتا ہے ، شرع میں اس کی بھی کوئی سندنہیں ہے ایس بے سند ہات کا اعتقاد کرنا خود گناہ ہے۔

مسئلہ: ایک روائ اس ہے بڑھ کر غفب کا یہ ہے کہ کوئی چیز کھانے پینے کی چورا ہے (راستہ میں) رکھوا دیتے ہیں، میہ بالکل کافروں کی رسم ہے (وہ غیر مسلم ہولی ودیوالی کے موقع پر خاص کرراستوں میں ٹو کئے کے طور پررکھتے ہیں)

ویے بھی غیر مسلموں کا طریقہ نع ہے اور جب اس کے ساتھ عقیدہ بھی خراب ہوتو اس میں شرک اور کفر کا بھی ڈر ہے، اس کام کے کرنے والے یہ بچھتے ہیں کہ مریض پر کسی جن بھوت یا ہیر کا دباؤ، یا ستاؤ ہوگیا ہے، ان کے نام کی بھینٹ دیئے ہے وہ خوش ہوجا کیں گے اور یہ بیاری یا مصیبت جاتی رہے گی، سویہ بالکل مخلوق کی پوجا خوش ہوجا کیں گے اور یہ بیاری یا مصیبت جاتی رہے گی، سویہ بالکل مخلوق کی پوجا ہے، جس کا شرک ہونا صاف ظاہر ہے اور اس میں جورزق کی بے او بی اور راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا گناہ الگ رہا۔

صدقہ وخیرات کا سیدھا طریقہ اختیار کرنا جائے کہ جو پکھاللہ تعالی نے میسر
کیا (دیا) ہے خواہ وہ کوئی چیز ہو، چیکے سے کسی تناج کو یہ بچھ کردیدیا کریں کہ اللہ تعالی
اس سے خوش ہوں گے ادراس کی برکت سے بلاء اور مرض کو دفع کردیں گے، اس سے
زیادہ سب فضول پا کھنڈ؛ بلکہ گناہ ہیں۔ (بہٹتی زیور: ج۲ہ ص۵۳)

#### صدقہ کے لئے فاص چیزیں مقرر کرنا؟

مسئلہ: بعض لوگوں نے صدقہ کے لئے خاص خاص چیزیں مقرر کررکھی بیں مثال ماش ک دال (اڑوکی کالی) سیاہ رنگ کی چیزیں گویا بلاء کو کالی سمجھ کراس کو دور کرنے کے لئے بھی کالی چیزیں منتخب کی گئی ہیں، یہ سب من گھڑت با تنمی ہیں اور خلاف شرع ہیں، ثیر بعت میں مطلق صد قد دانع بلا، ہے، کوئی خاص چیزیا خاص رنگ بالکل (شریعت میں) طنبیں ہے۔ (انایا طالعوام: سس)

AT DESTABLES

#### شیخ احمدنا می کے خواب سے متعلق عقیدہ

گذارش ہے کہ ایک طبع شدہ پر چہ بھیج رہا ہوں ،ایسے پر بے بکٹر ت چھے اور لکھے ہوئے تقتیم ہورہ ہیں، جیسا کہ پر چہ کآ خریس با نفنے والے کے لئے مالی منفعت اور جھوٹ بمجھنے والے کے لئے تباہی کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ تھیک ہے یا بہیں ؟ اورا گریہ کار نجر ہے تورو ہے کے لائے میں اس کا کرنا جا کزے یا بہیں ؟

# ير چەطبع شدە كى نقل

" دومالم الله الرحم الله عليه وسلم كايك خادم كورد يدمنوره بين سركار دومالم سلى الله عليه وسلم كايك خادم كورد يدمنوره بين سركار دومالم سلى الله عليه وسلم في بشارت دى ب كه قيامت آف والل ب، توبه كادرازه بند بوف واللا ب، غافل مت ربو، گنابول سے توب كرو، بير كه دن سے چاردوز بر كورة وور، جوش ايسے تين پر ب بانث دے چاردوز بر كورة في بوگى ، بمبئي مين ايك شخص في تين پر پ بانث دي تي اس كو چوده دن مين خوش بوگى ، بمبئي مين ايك شخص في تين پر پ بانث بانث دي تي اس كو چوده دن مين خوش بول كانده بوااورايك شخص في اس پر جدكو بانث دي تي تين پر ب بانث دي تي اس كو در هائى بزار كافائده بوااورايك شخص في اس پر جدكو بانث دي خود واناس كواين بين كر مي الك شخص في اس پر جدكو بانث دي تي تين كر مي خود باناس كواين بين كر مي الك خود بونا پر ا، جوش تقسيم نمين كر مي گاه موزيده خود باناس كواين بينده خدا ايك يا دو پر ب كي كر ضرور تقسيم كر س گاه ، جوزيده خيروا كر باش گازياده فائده بوگا

بھائیو! بیہ بات یقین جانوا در بیج نو ، خدا ہم سب کو نیک مبرایت اور تو فیق عطا فر مائے ،آمین''

توٹ: بير پر چه پاس رکھنا گناه ہے۔

🗫 حامداً ومصليًا توبه كادرواز وبند بوناا ارقيامت كا قريب آنا حاديث

المجازی المرائی المرا

غرض ان میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا ثبوت کسی کے خواب ہے ہو، پیر کے دن سے چارروز ہ کا اہتمام کسی روایت سے ٹابت نہیں، یہ بالکل ہے اصل ہے، محض خواب ہے اس کوٹابت نہیں کیا جاسکتا۔

دین کی تبلیغ اوراشاعت امت کااہم فریفہ ہے،اس سے خفلت برتنے پرسخت وعید آئی ہے،اب باقی رہا،اس کاغذ کے تین پر چیقشیم کرنا،اوراس پر چودہ دن میں اس کوخوشی کا ہونا اور جو تقسیم نہ کر سے اس کا اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونا یاغم و بکھنا اوراس کو اپنی کوخوشی کا ہونا، یہ سب ہے اصل ، لغو، ڈھونگ ہے، ایک دو پر چہ لکھ کرتقسیم کرنے کو ضروری قرار دینا بھی جہالت ہے۔

اس سے قبل بھی مدت دراز سے ہرسال اس قسم کا اشتہار چھپتار ہااس میں خواب و کیھنے دالے خادم کا نام بھی شخ احمد درج ہوتا تھا اور خرافات درج ہوتی تھیں مثالا یہ کہ "امسال اسے مسلمان مرے جن میں فقط ایک یا دو جنت میں گئے ، باتی سب جہنم میں گئے 'اس وقت اکا برنے حقیق کی شد سے میں شخ احمد نامی کوئی خادم نھا، نہ وہاں کس کے 'اس وقت اکا برنے حقیق کی شد سے میں شخ احمد نامی کوئی خادم نھا، نہ وہاں کس سے اس خواب کا تذکرہ سناگی ، در حقیقت یہ کسی دشمن اسمام کی ایک چال تھی ، جس کے ذریعہ دو اسلام سے برخل کرتا تھا کہ اسے مسلمانوں میں سے جب فقط ایک یا دو جنت میں گئے باتی سب جنم میں گئے تو الیے احمد میں گئے تو الیے احمد میں گئے تو الیے احمد میں گئے باتی سب جنم میں گئے تو الیے احمد میں گئے تو الیے احمد میں گئے باتی سب جنم میں گئے تو الیے احمد میں گئے باتی سب جنم میں گئے تو الیے احمد میں گئے باتی میں جنم میں گئے تو الیے احمد میں خواب کی فائدہ ' کا تذکر و الخلیل فقاد کی

المال المال

وارالعلوم، وین کتب میں ایبابی درج ہے۔

ہم نے ہمیشداس اشتہار کو جاکٹر دیا ہے، خدا کے فضل سے کوئی عم نہیں ہوااور شاہے سے نہ ایک استہار کو جاگئے ہم نہیں ہوااور شاہے سے نہ اپنی اولا دیسے ابھی تک ہاتھ دھوئے ۔ فقط والندسجاند تعالی اعلم ۔ شاہبے سے نہ اپنی اولا دیسے ابھی تک ہاتھ دھوئے ۔ فقط والندسجاند تعالی اعلم ۔ (فقادی مجمود بیہ: ج ۵ مس ۴۵۰)

## استخاره كي اغلاط

مسئلہ: بعض کو خاص استخدہ استخدہ استخرہ کے بتلاتے دیکھا ہے کہ اس سے میں کوئی واقعہ ماضیہ یا مستقبلہ معلوم ہو جائے گا ، سواستی رہ اس غرض کے لئے شریعت میں منقول نہیں ؟ بلکہ وہ تو محض کی امر (یعنی کام) کے کرنے نہ کرنے کا تر دور فع کرنے کے لئے کے لئے کا بلکہ ایسے استخارہ کے ثمرہ (جتیجہ) کے لئے کے بائد ایسے استخارہ کے ثمرہ (جتیجہ) پریقین کرنا بھی نا جائز ہے۔

استخاره كي حقيقت

مسئله: عمو بألوگ استخاره کی حقیقت نہیں جائے ، سواستخاره کی حقیقت یہ کہ استخاره ایک دعاء ہے اس سے مقصود صرف طلب اعائت علی الخیر ہے، یعنی استخاره کے ذریعہ سے بندہ خدا تعالیٰ سے دعاء کرتا ہے کہ میں جو کچھ کروں ای کے اندر خیر ہو اور جو کام میرے لئے خیر نہ ہووہ کرنے ہی نہ دہ بچئے ، پس جب وہ استخاره کر پچے تو اس کی ضرورت نہیں کہ سو ہے کہ میر نے قلب کا زیادہ رجیان کس بات کی طرف ہے، پھر جس بات کی طرف رجی کے میر نے قلب کا زیادہ رجیان کس بات کی طرف ہے، پھر جس بات کی طرف رجی کے دوسر مصالح کی بنا پرجس بات میں ترجیح و کچھائی پر مسلم کے اندر ای کے اندر خیر سمجھے کوں کہ بہتی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہونا میں کر سے اور این کے اندر خیر سمجھے کیوں کہ بہتی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہونا الزم آتا ہے اور این کے اندر خیر سمجھے کیوں کہ بہتی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہونا ہونا کی اصلاح کر سے کیوں کہ بہتی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہونا ہائی مالاح کر سے کیوں کہ بہتی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہونا ہائی اسلاح کر سے کیوں کہ بہتی صورت میں الہام کا جمت شرعیہ ہونا ہے خلط خیال کی اصلاح کر سے کیوں کہ بیا تھا دیا نگل باطل ہے۔

مسئله: قنبيه (۱) يادر کهنا چا ہے کہ جم طرح اس سے واقعہ گذشتہ نيس

مسلطہ: معبیہ (۱) یا درھنا جا ہے کہ سم طرح اس سے واقعہ لذشہ ہیں معلوم ہوتا ای طرح واقعہ آئدہ بھی (کہ فلاں بات یوں ہوگی) معلوم نہیں کی جاسکتی ہے۔ پس استخارہ کا صرف اتنا اثر ہے جس کام میں تر دوہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا؟ توال عمل مسنون (استخارہ) ہے (جس کا حاصل دعاء ہے اس امرکی کہ جومیر ہے لئے مصلحت ہومیرا قلب اس پر مطمئن ہوجائے اور ویسا ہی سامان غیب سے ہوجائے تو اس سے) دواثر ہوتے ہیں۔ (۱) قلب کا اس شن پر مجتمع ہوجانا (۲) اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہوجانا (۲) قلب کا اس شن پر مجتمع ہوجانا (۲) اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہوجانا (بس اس کے علاوہ اور کوئی اس کا فائدہ واثر نہیں) بلکہ خواب نظر آتا بھی ضروری نہیں (اصلاح انقلاب اول)

منبید بعض بزرگان دین ہے جوبعضی استخارے 'استنم کے منقول ہیں جس ہے واقعتا صراحثا یا اشارۃ خواب میں نظر آ جائے سو وہ استخارہ نہیں! بلکہ خواب نظر آ جائے سو وہ استخارہ نہیں! بلکہ خواب نظر آ جائے کا عمل ہے بھر بیاڑ بھی اس 'ممل' کالازمی نہیں۔ (چنانچہ) خواب بھی نظر آ جا ہے کھی نیم خواب بھی اگر نظر آ یا تو وہ مختاج تعبیر ہے، اگر چھراحت نظر آئے ہے بھر نہیں، بھرخواب بھی اگر نظر آ یا تو وہ مختاج تعبیر ہے، اگر چھراحت سے نظر آئے ہیں۔ بھر تعبیر بھی جو بھی ہوگا وہ تا ہا تھیں تو اس میں استے شبہات تو بتو (بتہ بدند) ہیں۔ بھر تعبیر بھی جو بھی ہوگا وہ تھی ہے تین نہیں تو اس میں استے شبہات تو بتو (بتہ بدند) ہیں۔ بیں اس کو استخارہ کہنا یا تو مجاز ہے آگر ان بزرگوں سے بیر تسمیہ (استخارہ) منقول ہو، ور نہ اغلاط عامہ ہے ہے۔

مسئله: استخارہ میں ضروری چیز دور کعت نماز اور دعائے استخارہ ہے، ہاتی مونا اورخواب کا دیکھنا ہر کزشر طنہیں، بیسب مجھ عوام نے تصنیف کرد کھا ہے، ہاں! بیہ ممکن ہے کہ بعض اوقات استخارہ کا اثر خواب کی شکل میں ظاہر ہوجائے؛ کیکن اس میں اشتراط بالکل تبیں۔(الفصل والوصل: ص ۲۰۰۰)

مسئلہ: "بعض لوگ کسی نے کام کرنے کے لئے ہر حال میں استخارہ کے لئے ہر حال میں استخارہ کے لئے کہ حال میں استخارہ کے لئے کہدد ہے ہیں سو مید سے نہیں' بات مید ہے کہ استخارہ (ہر شخص کے لئے نہیں بلکہ استخارہ کرتا) اس شخص کا مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو، ورنہ جو خیالات و ماغ میں استخارہ کرتا) اس شخص کا مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو، ورنہ جو خیالات و ماغ میں

الله الا فاضات: ص ٢٣٥)

مسئلہ: بیطریقہ استخارہ کانبیں ہے کہ ارادہ بھی کرو، پھر برائے نام استخارہ استخارہ استخارہ ارادہ سے پہلے جائے تا کہ ایک طرف قلب کوسکون پیدا ہوجائے اور استخارہ ارادہ کیا جائے ،اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، صحیح طریقہ سے ہے کہ ارادہ سے اول استخارہ کرنا جائے ، بھر استخارہ ہے جس طرف قلب میں ترجیح پیدا ہوجائے وہ کام کرنا جائے۔

مسئلہ: رات کا وقت ہوتا استخارہ کے لئے ضروری نہیں، بیصرف ایک رسم ڈال لی ہے، صلوٰ قالاستخارہ کے بعد نہ سونا ضرر وی ہے اور نہ رات کی قید ہے، کسی وقت مثلاً ظہر کے وقت دور کعت نفل پڑھ کر دعاء مسنونہ پڑھے اور تھوڑی دیر قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے۔

مندید ایک دن میں چاہے کئی ہی ہاراسخارہ کرے اورایک و فعہ بھی کافی ہے ،
صدیث میں توایک و فعہ بی آیا ہے (ہاں کی و فعہ کی بھی ممانعت نہیں آئی ہے )

مسئلہ: اسخارہ ہوتا ہے تر قدد کے موقع پر ، اور ترقد دیے معنی یہ ہیں کہ مصالح طرفین کے برابر ہوں اور جب ایک جانب کی ضرورت متعین ہوتو استخارہ کا کیامعنی ؟

مسئلہ: پہلے ہے آگر کسی جانب اپنی رائے کور جھان ہوتو اس کوفن کر دے ،
جب طبیعت کیمو ہوجائے تب استخارہ کرے اور یوں عرض کرے کہ اے القد اجو جب طبیعت کیمو ہوجائے تب استخارہ کرے اور یوں عرض کرے کہ اے القد اجو میرے کے بہتر ہووہ ہوجائے اور بید دعاء ما نگنا ار دو میں بھی جائز ہے ؛ لیکن حضورصلی اللہ مالے والمعوام ، از مواان تھا نوئی اس ۱۱۳ تا ۱۱۳

#### قرآن كريم يے فال نكالنا

اگر کسی کو بے شبہ ہوکہ فال کا بے اصل ہونا ثابت ہوتا ہے ؛ جبکہ حدیث شریف سے فال لینا ثابت ہے اور بعض ہزرگوں سے قرآن کریم یا کلام عرفاء سے تفاول بینی فال لیما منقول ہے تواس کا کیا جواب ہے؟

جواب اس کاریہ ہے کہ منشاء اس شبہ کا اشتر اک لفظی ہے، ایک شریعت کی اصطلاح ہے وہ ٹابت، ادر ایک غلاق (شریعت کی حدے تجاوز کرنے والوں) کی اصطلاح، وہ غیر ٹابت۔

اس ٹابت بالنہ وعن الا کابر (بعنی بزرگوں سے اور سنت سے جوٹا بت ہے اس)
کی اصل آتی ہے کہ کس شخص کو بچھ تشویش یا فکر ہے اس وقت اتفاق سے یا کسی قدر قصد
سے کوئی لفظ خوشی و کامیا بی کا اس کے کان میں پڑا ، یا نظر سے گذر اتو رحمت الہٰیہ سے جوامید ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس (فال ویکھنے والے) کو بھی پہلے سے تھی وہ اس لفظ سے اور تو ی ہوگئی۔

پی حاصل اس کا تقویت رجاء رحمت (الله تعالیٰ کی رحمت کی امید) ہے، اس ے آگے اختر اع اور ابتداع ہے، یعنی الله تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی جا ہے اور اس ہے آگے کی تمام باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ (اغلاط العوام: ۳۳۳)

مسئله: بعض فال دیکھنے والون کا یا اکثر ان عام لوگوں کا جوجئسہ فال میں موجود ہوں سیاعتقا دہوتا ہے کہ گویا امتد تعالیٰ نے قرآن سے بیڈبر دی ہے، تو اب اس شمال کے فاا ف کا احمال ناممکن ہے اور نہا میت جرائت سے کہتے میں کہ واہ صاحب! کیا قرآن میں شلط کہ اے (انلاط العوام ص اسا، مظاہر حق جدید رجے میں ۲۹۳)

عبر المركزيد المركزيد

عملیات کی کتابوں ہے فال نکالنا؟

مسئلہ: قرآن شریف سے فال دیکھنا حرام اور گناہ ہواور اس فال کواللہ تعالیٰ کا تھم مجھنا ٹا دانی ہے؛ کیونکہ قرآن مجید کے صفح مختلف ہو سکتے ہیں، ایک شخص فال کھولے گا، تو کوئی آیت نکلے گی، جو فال کھولے گا، تو کوئی آیت نکلے گی، جو مضمون میں جہلی آیت سے مختلف ہوگی، پھریہ بھی ہوسکتا ہے قرآن کریم سے فال نکال کرکسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھا نہ نکلا، تو قرآن کریم سے برعقید گی پیراہوگی، جس کا متیجہ کفر تک نکل سکتا ہے۔

بہر حال علائے امت نے قرآن کریم سے فال نکالنے کو ناجائز اور گناہ فرمایا ہے؛ چنانچ مفتی کفایت الندصاحب کے مجموعہ کفایت المفتی میں ہے کہ: ایک لڑکی کے پہونہ نیور کسی نے اٹھالئے، لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف گیا، اور قرآن کریم سے فال نکالی گئی، تو اس شخص کا نام نکلا، جس کی طرف خیال کیا گیا تھا، اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے متجد میں جا کر قرآن مجید کے ورق کو پھاڑ کر ان پر پیشاب کر کے (نعوذ بالا سے متحد میں جا کر قرآن مجید ہے ورق کو پھاڑ کر ان پر پیشاب کر کے (نعوذ بالا سے اللہ کا گئا: قرآن مجید ہی جھوٹا اور مولوی سالہ بھی جھوٹ ، تو سائل نے معلوم کیا یہ شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں ؟

اول توبید کہم غیب اللہ کے سواکو لگانتامنع ہا اور اس کے ملح ہونے کی دووج ہیں ہیں:

( كفايت ألمفتى:ج٩،ص١٢٩، آپ كے مسائل:ج١،ص٢٥٥)

مسئلہ: قرآن مجیدے فال نکالنی ٹا جائز ہے، فال نکالنی اوراس پر عقیدہ کرتا کسی اور کتاب، مثلاً دیوان حافظ، یا گلستاں وغیرہ ہے بھی ٹاجائز ہے؛ مگر قرآن کریا کسی اور کتاب، مثلاً دیوان حافظ، یا گلستاں وغیرہ ہے بھی ٹاجائز ہے؛ مگر قرآن کریم سے نکالنی تو سخت گناہ ہے کہ اس سے بسااوقات قرآن مجید کی تو بین ٹیااس کی جانب سے بدعقیدگی بیدا ہوجاتی ہے۔ (کفایت اُمفتی: ج ۹ ہس ۲۲۱)

مسئله: فال دیکھے والوں کا بیاعتقاد ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالی نے قرآن کریم ہے بیخبردی ہے، اب اس کے خلاف کرنا ناممکن ہے اور نہایت جرائت ہے کہتے ہیں (جب ان ہے کہا جائے کہ ایسانہ کرو، کہتے ہیں) کہ واہ صاحب! کیا قرآن میں غلط لکھا ہے؟ (اغلاط العوام: ص ۳۱)

مسئله: سنت طریقه کے مطابق استخارہ تو مسنون ہے، حدیث شریف میں استخارہ تو مسنون ہے، حدیث شریف میں اس کی ترخیب آئی ہے؛ کیکن فال کھلواٹا ٹاجا ئز ہے۔ (آپ کے مسائل: بڑا ہم ۱۳۹۳) تعوید گذری کے شرعی حیثیبت

مسئلہ: تعویذ گنڈے کا اثر ہوتا ہے گران کی تا ثیر بھی اللہ تعالی کے حکم سے بی ہے، کی گونتصال پہنچائے کے لئے جوتعویذ گنڈ سے کئے جاتے ہیں ان کا حکم تو وہی ہے جوجادو کا ہے، ان کا کرتا اور کران حرام اور کبیرہ گن ہے؛ بلکه اس سے کفر کا اندیشہ ہے، اور اس کے اثر ہونے کی مثال ایس سے کہ کوئی شخص تی پر گندگی پھینک و سے تو

الله المال ا ایبا کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بیزنہایت کمیین حرکت ہے تکر جس پر گندگی چینلی گنی ہے اس کے کپڑے اور بدن ضرورخراب ہوں گے اور اس کی بدیو بھی ہنسر ور آئے گی ، پس مسمی چیز کاحرام اور گناہ ہونا دوسری بات ہے، اور اس گندگی کا اثر ہونا قطری چیز ہے، تعویذ اگر کمی جائز مقصد کے لئے کیا جائے تو جائز ہے بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ ادر شرک کی بات ملتھی ہو کی شہو، ہی تعوید گنڈے کے جواز کی تین شرطیں ہیں: (اول) كى جائز مقعد كے لئے ہو، ناجائز مقصد كے لئے نہو۔ ( دوم ) اس کے الفاظ کفروشرک پرمشمل نہ ہو، ادر اگر وہ ایسے الفاظ پرمشمل ہوجس کامفہوم معلوم نہیں تو وہ بھی نا جائز ہے۔ ( سوم ) تعویذ کومؤ ثربالذات نه مجها جائے۔ ( آپکے مسائل: ج اہس ا۳۵ ) وقع طاعون کے لئے ''کی خمسة اطفی بھا الخ''یر ٔ هنایالطورتعوید لکھناجائز ہے یانہیں؟ **مسئلہ**: یہ تعویذ لگانا تا جائز اور شرک ہے۔ (احسن الفتادیٰ: ج ایس ۴۸) مسئلہ: بعض تعویز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل منع کرنے کے ہیں، ایک . طاعون کا تعویذ بیمشہور ہے۔ (جو کہ تا جائز ہے؛ بلکہ شرکیہ الفاظ بھی ہیں) لى خمسة اطفى بها حر الوباء الحاطمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بیدحضرات ننج تن کے نام مبارک ہیں، اگر پچھ تاویل نہ کی جائے تو اس کامضمون شرک ہے۔ مسئله: ایک بات اور بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ شیعہ حضرات توعمو ما اور سن حض**رات بھی بہت ہے "ماد علی" کامضمون جاندی کے تعوید پرنتش کرا کر بچوں کے** 

جو المنظم المرازير المنظم المرازير المنظم ا

ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد! وبولايتك

يا على! ياعلى! ياعلى!

یہ معلوم نہیں کہ کوئی بحر ہے، نہ بحر طویل ہے نہ بحر تھیر ، اول کے مصر بے تو مچھوٹے چھوٹے اور اخیر کامصر عد بہت طویل ،غرض بعض شی بھی گلے میں اس کو ہزے شوق نے ڈالتے ہیں ، یہ جا تر نہیں ہے۔

(اغلاط العوام: ص الابحواله الا فاضات: ص ۲۶۲)

تعويذ يرمعاضه لينا؟

مسئلہ: قرآنی آیت پڑھ کر دم کرنے کا احادیث طیبہ میں ذکر ہے،
آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم ،صحابہ کرام اور بعد کے شاعاء کا یہ معمول رہا ہے، تعویذ بھی
اک کی ایک شکل ہے، اس لئے اس کے جواز میں شبہ ہیں ، ؛ البتہ تعویذ کی حیثیت کو سمجھ لیما جا ہے ، بعض لوگ تعویذ کی تا تیم کو قطعی بین سے جے نہیں یہ جھے نہیں یہ جھے نہیں یہ جھے نہیں یہ جھے نہیں یہ بعض لوگ تعویذ کی تا تیم کو قطعی بین یہ جھے نہیں یہ جوتا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تدابیر کے ایک علاج اور تدبیر ہے ، اس کا مفید ہوتا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی مشیت (مرضی) یہ موقوف ہے۔

بعض لوگ تعویز کو روحانی ، عمل سیحتے ہیں ، یہ خیال بھی قابل اصلاح ہے،
روحانیت اور چیز ہے؛ جبکہ تعویذ وغیر ، محض د نیوی تدبیر وعلاج ہے، اسلئے جو شخص تعویز
کرتا ہے اس کو ہزرگ سمجھ لیما غلطی ہے ، بعض لوگ دعا ، پر اتنا یفتین نہیں رکھتے جتنا
تعویذ پر ، یہ بھی قابل اصلاح ہے ، دعا ، عبا دیت ہے اور تعویذ کرنا کوئی غبادت نہیں ہے
اور کسی نا جا کر مقصد کے لئے تعویذ حرام ہے،۔ (آپ کے مسائل: جاص ۳۵۳)
اور کسی نا جا کر مقصد کے لئے تعویذ حرام ہے،۔ (آپ کے مسائل: جاص ۳۵۳)

الم المن المائلة المنطقة المن

ہاتی ایسے لوگوں کے وظیفے ادر تعویذ کارگر بھی ہوتے ہیں یانہیں؟ بیشر می مسئلہ نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ایس ۳۵۳)

مسئلہ: ایس انگوشی جس پراللہ تعالیٰ کا نام یا آیت قر آئی کندہ ہوں، اس کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا مکر دہ لکھا ہے۔(عالمگیری مصری: ج ابص ۵۰)

## آيت الكرى يراه كرتالي بجانا

میرے گھرسونے سے پہلے ہوزآنہ آیت الکری پڑھ کرزور سے تالی بجائی جاتی ہواتی جاتی ہور سے تالی بیا جاتی ہور سے اتنا بجائی جاتی جاتی ہور جاتی گھر ہر بلاءاور چور سے اتنا بی محفوظ رہے گاء تالی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلع فر مائیں؟

ال طرح تالی بجانا حرام ہے، اور بیعقیدہ کہ تالی کے بجائے ہے بلائمیں دور ہوتی ہیں اور چور بھاگ جاتے ہیں، جابلانہ تو ہم پری ہے، آیت الکری پڑھنا سیح ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ۸، ص ۲۷۲)

الترغیب والتر ہیں: جسم سرم سرم ہے کہ '' آیت الکری جس گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان (شیطانی اثر ات) ہوں تو دور ہوجا کیں گئے'۔
میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان (شیطانی اثر ات) ہوں تو دور ہوجا کیں گئے'۔
(اس کے متعلق میہ بات تجربات میں آئی ہوئی ہے کہ اگر دات کو اس کو پڑھ کر سوجا کیں تھی تھی جور، ایکے اور نا گہائی آفتیں نہیں آتیں ؛ لیکن تالی بجانا حدیث سے تابت ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہواور اپنے تجربات وعملیات کے اعتبار ہے بجائے تو اور بات ہے (محمد نعت قامی)

### بدشكوني اوراسلام

اسلام میں نوست کی کیا ہمیت ہے؟ بعض لوگ یا وال پر یاوال رکھنے کو نخوست سیجھتے ہیں، اور پچھلوگ انگلیاں چنخانے کو، بعض جمائیاں لینے کونخوست سیجھتے ہیں، اور پچھلوگ انگلیاں چنخانے کو، بعض جمائیاں لینے کونخوست سیجھتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ فلال دن منحوی ہے وغیرہ وغیرہ ان سب کا کیا تھم ہے؟

اسلام میں خوست اور بدشگونی کا کوئی تصور نہیں، یہ کفن تو ہم پرتی ہے، حدیث شریف میں بدشکونی کے عقیدہ کی تر وید فرمائی گئی ہے، سب سے بردی خوست انسان کی اپنی بدعملیاں اور فسق و فجو رہے، جوآج مختلف طریقوں سے گھر گھر میں ہور ہا ہے، الا ماشاء اللہ ۔ اور بیہ برعملیاں اور نا فرمانیاں خدائی قہر اور لعنت کی موجب ہیں، ان سے بچنا چاہئے، نیز اسلام نحوست کا قائل نہیں ہے؛ اس لئے کسی کام یا دن کو منوس سے محصنا غلط ہے، انگلیاں چنخا نا نا مناسب ہے اور اگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا محصنا غلط ہے، انگلیاں چنخا نا نا مناسب ہے اور اگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم سے حکم سے

مستله: لڑکوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی ایک طبعی امر ہے؛ لیکن لڑ کیوں کویا ان کی مال کومنحوں مجھتاا دران کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا گناہ ہے۔

مسئلہ: مختلف رنگ چوڑیاں اور کپر سے پہننا جائز ہے اور یہ خیال کہ فلاں رنگ سے مصیبت آجاتی ہے بھن تو ہم پرئی ہے، رنگوں سے پچھ ہیں ہوتا، اعمال سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول یامر دو دہوتا ہے۔

مسئلہ: ماہ محرم، صفر، شعبان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ وغیرہ کے مہینوں میں شادی نہ کرنا، اس عقید ہے پر بٹنی ہے کہ یہ مہینے منحوس بین، اسلام اس نظریہ کا قائل نہیں ہے، ماومحرم میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی؛ گراس ہے یہ لازم نہیں آتا کہ اس مہینہ میں عقد نکاح ممنوع ہوگیا، ورنہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی شخصیت کا انتقال ہوا جو حضرت حسین سے بھی بڑرگ تر تھے، اس سے یہ الازم نہیں آئے گاکہ

الله المرتوسة كامهين من سي كلى الكل غلط بيد كال المال الكل على الكل غلط بيد كالله الكل غلط بيد كالله الكل غلط بيد كوست كامهينة كوست كامهينة كوست كامهينة كوست كامهينة كوست كامهينة كوست كامهينة بجمنابا لكل غلط بيد

مسئلہ: ہفتہ کے سارے دنوں میں سرمہ لگانے کی اجازت ہے کسی خاص دن کی تخصیص نہیں ہے۔

مسئلہ: عصرومغرب کے درمیان کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بید دونوں یا تیں غلط ہیں کہ عصر ومغر ب کے درمیان کچھ نہ کھانے پینے سے روزہ کا تواب ملکا ہے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ج ام ۳۵۸)

برشکونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟

مسئلہ: لوگوں میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغااذان ویتواس کوٹور آ ذرخ کردو؛ کیونکہ بیاج چانہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، نیزیہ بھی مشہور ہے کہ مرغی اذان دینو اس کو بھی ٹورا ذرخ کردو؛ کیونکہ اس سے وہا ، پھیلتی ہے، سویہ غلط ہے، شرعااس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

مسئلہ: بعض جگہ غیر شادی شدہ لڑکے یا لڑکی کے چمچے، ڈوئی، چاٹ لینے سے ان کی شادی میں بارش کا کمان کر لیتے ہیں، یہ بھی لغواور مہمل بات ہے۔

مسطه: اکثر لوگ دُمدارستارے کے ظاہر ہونے کو منحوس بجھتے ہیں اور اُکہتے ہیں کہ: '' جب بیستارہ ظاہر ہوتا ہے تو انسانوں پر مصیبت بلا کیں آئی ہیں اور ملک میں جنگیں شروع ہوجاتی ہیں'' یہ بالکل غلط ہے ، محض نجومی خیال ہے ، شریعت اسلام اس مشم کے خیالات کو باطل کھہراتی ہے۔

مسئلہ: بعض حضرات منگل کے دن کومتوں سبجھتے ہیں یہ بھی بالکل غلط ہے، کی بھی دن کومتوں سبجھنا جا ترنبیں ہے۔

مسئله: برای کویت می نبانے سے بارش کا گان کر لینا، ای طرح

المجان المراس ا

میں موت ہونے والی ہے مید خیال غلط ہے۔

مسئلہ: مشہورے کہ جب پیکی آتی ہے تو قبریاد کرتی ہے، یہ بھی غلاہے، پیکی آنے کا پرسب نہیں ہے۔

مسئلہ: جب کی شخص کا عائبانہ تذکرہ ہور ہا ہواور تذکرہ کے دوران یا کچھ در بعددہ آ دمی آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ بیٹ صلمی عمر والا ہے، شریعت میں اس کا بھی کوئی شوت نہیں ہے۔

# برشگونی ہے متعلق مسائل؟

مسئلہ: بعض عوام بھتے ہیں کہ مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑ کنے سے کوئی مصیبت، رنج وقم اور اس کے برعکس ہونے سے خوشی ہیں آتی ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، اسکی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

مسئلہ: اکثر عوام کہتے ہیں کہ تعلیٰ میں خارش ہونے سے مال ماہا ہے اور تکوے میں خارش ہونے سے یا جوتے پر جوتا پڑھنے سے سفر در پیش ہونا ہے، ہیسب لغوادر مہمل باتھی ہیں، بدشکونی ہے۔

مسئلہ: بعض عورتیں مکان کے منڈریر پر کؤے کے بولنے ہے کسی مہمان ک آمد کا شکون لیتی ہیں، یہ خیال کرتا گناہ ہے۔

مسئلہ: بعض منے کے دفت کی خاص مقام کے نام سے یا کسی جانور ہیںے سانب موروغیرہ کے نام لینے کومنحوں بھتے ہیں، یہ سب بالکل انوبا تمیں ہیں۔ مسئلہ: عوام میں دائے ہے کہ کی دوسر ہے کے ہاتھ ہے جھاڈ ولگ جائے تو معیوب مجھاجا تا ہے اور برامان کر کہتا ہے کہ میں کؤیں میں نمک ڈال دوں گاجس ہے معیوب مجھاجا تا ہے اور برامان کر کہتا ہے کہ میں کؤیں میں نمک ڈال دوں گاجس ہے تیرے منھ پر جھائیاں پڑ جائیں گا، یہ بھی کھن ہے اصل ہے، نیز یہ خیال کرتے ہیں کہ جس کے جھاڈ و ماری گئی ہے اس کا جم جھاڈ دی وجہ ہے ہو کھ جا تا ہے، اس لئے جھاڈ و پر حمل ہے اس کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے۔

مسئلہ: بعض عوام یہ بچھتے ہیں کہ ڈوئی مانے ہے بھو کا ہو جا تا ہے لیتی جس کے ڈوئی ماری جائے وہ کھانا زیادہ کھانے لگتا ہے، یہ بات بھی بالکل ہے اصل ہے۔

مسئلہ: بعض حفرات کے یہاں مروج ہے کہ جب کہیں کوئی آ دی جا رہا ہو وادراس کو پیچھے سے ہواور اس کو پیچھے سے ہواور اس کو پیچھے سے ہواور اس کو پیچھے سے ہمانی ہوگا، اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہوگا، اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔

مسئلہ: بعض کا دستور ہے کہ جب کوئی کہیں جار ہا ہوا ور کوئی چھینک و بوت جانے والا واپس چلاجا تا ہے لیعنی لوٹ جا تا ہے اور کہنا ہے کہ اب میر ا کام نہیں ہوگا، میر مجمی غلط اور بے اصل ہے۔

مسئلہ: بعض نوگ کسی کام کے لئے جاتے وقت ملی کے سامنے ہے گذر جانے ہے اس کام میں ناکامی ہونے کا خیال کرتے ہیں، یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔ (اغلاط العوام: ص ۲۵)

مسئلہ: بہت ہے دوکا ندائی مورے سامان ادھار دیئے ہے اس لئے منع
کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے صبح اول ہی ادھار دیدیا تو شام تک ہمارا سامان ادھار ہی
فروخت ہوگا، کیفن برشکونی ہے، ہاں! اگر کم صلحت ہے ادھار ند دیں تو اور بات ہے
مسئلہ: مشہور ہے کہ جس گھر میں کڑی کے جالے ہوجاتے ہیں تو اس گھر
والے مقروض ہوجاتے ہیں، سوئٹر بعت میں اس کی کوئی اسل نہیں، ہاں! گھر کو کڑی

ادا ا کے جالوں وغیرہ سے صاف رکھنا شرعاً محبوب ہے صفائی اور ستھرائی اللہ تعالیٰ کو بہت يند - (اغلاط العوام: ص ٢٨) مسئله: اگر کالی کی راسته کاث جائے تو آگے جانا خطرے کا باعث نہیں ہوتا، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تھن تو ہم پر تی کی بات ہے۔ (آپ کے سائل: جاہم ۲۷۱) مستله: بعض عوام کس خاص دن یا خاص وقت میں سنر کرنے کو برایا اچھا مجھتے ہیں یہ کفاراورنجومیوں کا اعتقاد ہے، شریعت میں اسکی کوئی اصل نہیں ہے۔ مسئله: عورتيل بيه جھتى ہيں کہا گرنئ دلبن اينے گھر بيں يا صندوق ہيں تاليہ دغیرہ لگادے تو اس کے کھر تالہ لگ جاتا ہے ( لیحن کھر بند ہوجاتا ہے ) وہران ہوجاتا ے، یہ بالکل باصل ہے۔ (اغلاط العوام: ص ٢٤) مسئله : شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ جماڑ و نہیں کو کرنی جاہے ، یارات کے دفت جماڑ و نبددو ، یا جاریا کی پر جا در لمبائی والی جانب کھڑے ہو کر بچھائی جائے ، یا چیل پرچپل نہیں رکھنی جا ہے ، یارات کے وقت ناخن ناکا او ممثل کو بال وناخن جسم ہے الگ نہ کرویا کھانا کھا کر جھاڑو نہ دو، بیرساری باتیں شرعا کوئی حیثیت جیس رکھیں ان کی حیثیت تو ہم پرئی کی ہے لینی شریعت میں ان کی کوئی اصل

مستله: غروب آفآب کے بعد فوراً لائث یا چراغ جلانا ضروری نہیں ہے، بيتو ہم پرى ہے، شريعت من اسكى كوئى حيثيت نہيں ہے۔

مسئله: يح ك دانت الرال فكت بن تو بعض كت بين كم نخيال يا ماموں پر بھاری پڑتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے تھن تو ہم پری ہے۔ مسئله: عوام من علط بني يه ي كريائ نماز (مصلى) كا كوتا الثناشيطان كو عبادت سرو كنے كے لئے بي قطعا غلط بـ مصله مع کروا له ما الله معالی مصله مع کروا له معالی مصله معالی معا

مصلی کا کونا النے کا رواج تو اس لئے ہے کہ نمازے فارغ ہونیکہ بعد بلاضرورت جائے نماز ہونیکہ اور خراب نہو، عوام یہ بجھتے ہیں کہا کر جانے نماز نہ النی جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بالکل مہمل اور لا یعنی بات ہے، اس رواج کی کوئی اصل نہیں اور یہ اعتقاد بالکل غلط ہے۔

مسئلہ: نمک ذین پرگرنے ہے کھنیں ہوتا،قصدا گرانا براہے؛ کیونکہ نمک بھی خدا کی نعمت ہے اس کو جان کر زمین پرنہیں گرانا چاہئے،لوگوں میں یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ قیامت کے دن پلکوں ہے اٹھانا پڑے گا، نیز زمین پرگرم یانی ڈالنے ہے کہ تیامت کے دن پلکوں ہے اٹھانا پڑے گا، نیز زمین پرگرم یانی ڈالنے ہے کہ تین ہوتی ہوتی ہے، یہ حض غلط خیال ہے کہ تین ہوتی ہوتی ہے، یہ حض غلط خیال ہے۔

مسئلہ: جس عورت کا پہلا بچے ضائع ہوجاتا ہے اس کے لئے شکون کرتے ہیں کہ زقیہ (عورت) کے پاس مکوار یا جھری حفاظت بلیات کے لئے رکھ دیتے ہیں کہ زقیہ (عورت) کے پاس مکوار یا جھری حفاظت بلیات کے لئے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی محف ٹو تکااور شرک کی بات ہے۔ (جو کہ بیس کرنی جا ہے)

( بہتی زیور: ج۲ ہے ۸)

قاديانيول ت تعلقات ركف كاحكم

ایک شخص سیجے العقیدہ ہے نماز وروزہ وغیرہ کا پابند ہے؛ لیکن و نیوی تعلقات قادیانی جماعت کے ساتھ ہیں،اس کا کیا تھم ہے؟

الساشخص جو نماز وروزہ کا باند ہم؛ لیکن اس کر تواتا ہو تاریانی

ایسا شخص جو تماز وروزہ کا پابند ہے؛ کیکن اس کے تعلقات قادیا نی جماعت کے ساتھ ہیں اگر وہ دل ہے بھی ان کواجھا بہھتا ہوتو وہ مرتد ہے، اس ہے تعلقات رکھنا ناجا کز ہے، اگروہ قادیا نیول کے عقائد ہے متفق نبیں اور نہ بی ان کواجھا تعلقات رکھنا ناجا کز ہے، اگروہ قادیا نیول کے عقائد ہے متفق نبیں اور نہ بی ان کواجھا تعمیم بلکہ صرف تجارت وغیرہ، و نیوی معاملات کی حد تک ان سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ وہ قادیا نی جس سے ان کے تجارتی تعلقات ہیں اگر پہلے

ے سلمان تھا بعد میں العیاذ باللہ مرتد ہوا یا اس کا باپ مرتد ہوا تو وہ قادی نی چونکہ خود اپنے مال کا مالک نہیں ہے اور اس کا عقیدہ تیجے نہیں ہے، اس لئے بیشخص اگر ان سے تجارت کرتا ہے تو بیتجارت ہی تیجے نہ ہوگی۔ (شامیہ: جسم ساس)

اگروہ قادیانی مرتدیایا مرتد کا بیٹائیں؛ بلکہ باپ دادائی سے باطل عقیدہ پر ہے توالیے قادیانی سے تجارت کرنے سے مال کا مالک تو ہوجائے گا، کین ایسے لوگوں سے تجارت کا معاملہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کے ساتھ ایک قتم کا تعاون ہوجا تا ہے، نیز اس تتم کے معاملات میں یہ قباحت بھی ہے کہ عوام قادیا نیوں کو مسلما نوں کا ایک فرقہ بچھنے لگتے ہیں، علاوہ ازیں اس طرح تمادیا نیوں کو اپنا جال پھیلانے کے مواقع ملتے ہیں، اس لئے قادیانی سے لین دین اور دیگر شم کے معاملات میں قطع تعلق رکھنا ضروری ہے، ان سے تعلقات رکھنے والا آدمی اگر چہ ان کو براسمجھتا ہو، قابل ملامت ہے، ایسے خص کو مجھانا دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے۔

(احسن الفتاوي: ج ام ٢٨٧)

مسئله: قادیانی کا تکم مرتد کا ہے، ان کے گھر جانا ہی درست نہیں نہ کسی تشم کا تعلق رکھنا۔ (آپ کے مسائل: ج ا،ص اے)

## منت کیا ہے؟

بعض مسلمان مرداور عورتوں کی جہالت کی کوئی صربیس رہی ہے، مثانالڑکا بیار ہوا
تو اس کی نذر (منت) مانی جاتی ہے کہا ہے فلاں ولی اللہ!اگر میر ہے لڑکے کوآرام ہو
جائے گاتو تیرے نام کی اتنی نذریعنی منت کریں گے، اب اگر اس لڑکے کوالتہ تعی کی
نے رحم و کرم ہے آرام دیدیا تو نذر و نیاز کیکر بڑی خوشی ہے اس درگاہ پر کفر و شرک
کرنے لیکتے جی اور اگر القہ تعی لی نے اس لڑکے کو و نیا ہے اٹھا لیا لیعنی موت ویدی تو
ساری بدنا می اللہ تعی لی مے مر پڑتی ہے، اور اس ولی پر تیجہ بھی نہیں ۔اگر کوئی ہے جھے کے

المجاد کے اور ماری ہوا، آپ لوگوں نے تو کوششیں بہت کیں یعنی کفر بھی کیا تہمارے لڑے کو آ رام نہیں ہوا، آپ لوگوں نے تو کوششیں بہت کیں یعنی کفر بھی کیا شرک بھی کیا اور بدعت باتی نہیں چھوڑی پھر بھی آپ کے بچے کو آ رام نہیں ہوا؟ تو جواب میں کہیں گے کہ بھائی اللہ کومنظور ہی نہیں تھا تو پھر ہمارے حیلوں ہے آ رام کیے ہوتا؟

دیکھے کہ کس تدر بے وقو فی اور جہالت ہے، جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی بھی آرام نہیں دے سکتا ہے۔

سیروں جاہل حفرات اولیا علیم السلام اور فرشتوں اور دیگر غیرمحسوں چیزوں کو سیمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی پرستش نہ کریں تو ہمارے کاروبار میں فرق آ جائے گا اور وہ ہم کو نقصان یا تکلیف پہنچا ہیں گے، اوراس پراتفاقا مراد کا حاصل ہوجانا، یا پرستش (پوجا) میں کی ہے اتفاقا کوئی حادثہ پیش آ نا، ان کے خیال باطل کی اور بھی تو ک دلیل ہوجاتی ہے، در حقیقت یہ توت وہمہ کی کاری گری ہے اور پچھنیں، جس طرح تنہا مقام یا مکان میں عوام کومرد سے تراتی ہے اس طرح ان لوگوں کو نقصان کا وہم بھی ہی تو ت وہمہ دلاتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو نقصان کا وہم بھی ہی تو ت وہمہ دلاتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو نقصان کا وہم بھی ہی تو ت وہمہ دلاتی ہے۔

غرض بیر کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی بھی نذر لینی منت مانتی جائز نہیں ہے، جاہے فرشتہ ہویا نبی ہویا ولی ہو۔ (محمد رفعت قاسمی)

مسئلہ: نذریعیٰ منت ماتی کی کو اٹ اللہ تعالیٰ کے جائز نہیں، نہ نی کی،
نہ فرضتے کی، نہ ولی کی، نہ اور کسی کی۔ (مظاہر حق: جسم ۲۲۳، نذر کا بیان)
مسئلہ: شرک کی تعمول میں ہے ایک قتم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس
ہے اپنی حاجتوں میں مدو طلب کریں جسے مریض کے لئے شفاء یا جتاج کے لئے
مالداری اور اس کی نذر اور منت مانیں اور امیدر کھیں کہ ہماری نذر ہے مراویں پوری
ہوں گی یا ان کے ناموں کا ظیفہ بنالیں۔

(جحة الله البائغة : ص٦٢، اقسام شرك، وفقاوي رشيديه: ج١، ص ٣٤)

مسئله: شرعاً منت ماننا جائز ہے مگر منت مانے کی چند شرطیں ہیں: (۱) اول بدكه منت الله تعالى كيام كي ماني جائية، غير الله كي منت جائز نبيس، بلکہ گناہ ہے۔(۲) یہ کہ منت صرف عبادت کے کام کی سیج ہے، جو کام عبادت نہیں اس کی منت بھی تھے نہیں۔(۳) سوم یہ کہ عبادت بھی ایسی ہو کہ اس طرح کی عبادت بھی فرض، یا داجب ہوتی ہے، جیسے نماز ،روزہ، نج اور قربانی دغیرہ، الی عبادت کہ اس کی جنس بھی فرض یا واجب نہیں ،اس کی منت بھی بھی تیجے نہیں۔ (آپ کے سائل ج موس ۱۹۹) مسئله: صرف کی بات کا دل میں خیال آنے ہے منت تہیں ہوتی، بلکہ زبان سے اداکرنے کے ماتھ ہوتی ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم مرمیم)

كام ہونے سے بہلے منت اداكر نا

اگر کوئی مخص منت مانے کہ فلاں کام ہونے پرروز ہے رکھوں گا، یا نفل یر حوں گاتو وہ مخص کام ہونے پر منت پوری کرے یااس ہے پہلے؟

**ک** اللہ تعالیٰ کے نام کی منت جائز ہے اور کام ہونے کے بعد منت کا پورا كرنالازم موتاب، يبلخ بين، اوركام يورا مونے سے يبلے اس منت كا اداكر تا بھى يج تہیں، پس آگرمنت کاروزہ پہلےر کھ لیا، اور کام بعد میں پورا ہوا، تو کام ہونے کے بعد دوباره روزه ركهتالازم بوگا-

(آپ کے سائل:جسم ۲۵سم و فقادی رشید بین ص ۵۴۷) مسئله: اگر کی نے منت مانی کہ میرا بھائی آ جا ہے تو دس رویے خیرات کروں گا، پھر آنے کی خبر پاکر آنے ہے پہلے ہی دس روپے خیرات کر دیئے ، تو بیہ منت پوری نہیں ہوئی ، بھائی کے آنے کے بعد پھر خیرات کرے۔ ( يېځي زيور: چ۳ بوص ۵)

10 Y ( 10 Y ( 10 Y ) 3)

مسئله: منت مانتا جائز ہے گرآ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس کو پہند نہیں فر مایا، اس لئے بجائے منت ماننے کے نفذ صدقہ کرنا جاہئے ؛ گرصدقہ یا ک مال ہے مونا چاہئے ، تا یا ک اور حرام مال ہیں ہے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبول نہیں ہوتا ہے۔ (آ ب کے مسائل: جسم ۲۰۰۰)

مسئلہ: حرام مال نے معدقہ قبول نہیں ہوتا؛ بلکہ الٹا موجب وہال ہے، صدیث ٹریف میں ہے کہ اللہ تعالی یاک ہیں اور یاک چیزیں قبول کرتے ہیں،
حرام اور تاجائز مال سے صدقہ کرنے کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص گندگی کا ٹوکراکس یا دشاہ کو مدید کے طور پر چیش کرے، طاہر ہے کہ اس سے با دشاہ خوش نہیں ہوگا؛ بلکہ الٹا ناراض ہوگا۔ (آپ کے مسائل: جسام ۲۲۳)

نذراورمنت کی تعریف؟

مسئله: نذر کے معنی ہیں کسی شرط پر کوئی عبادت اپنے ذمہ لے لیما، مثلاً اگر فلال کام ہوجائے تو ہیں استے نقل پڑھوں گا، استے روز ہے رکھوں گا، بیت اللہ کا ج کروں گایا اتی رقم نقراء کو دوں گاوغیرہ، اس کومنت بھی کہاجا تا ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم میں میں اس

#### صدقه اورمنت میں فرق

عدقہ اور منت میں کیا فرق ہے؟

نذراورمنت اپنے ذمہ کی چیز کولازم کرنے کانام ہے، مثلاً کوئی شخص منت مان کے کہ میرافلاں کام ہوجائے تو میں اتناصد قد کروں گا، کام ہونے پرمنت مانی ہوئی چیز واجب ہوجاتی ہے، اورا گرکوئی شخص بغیر لازم کے ہوئے القد کے رائے میں خیر خیرات کرے تو اس کوصد قد کہتے ہیں گویا منت بھی صدقہ ہی ہے؛ مگر وہ صدقہ واجب ہے، جبکہ عام صدقات واجب نہیں ہوتے۔ (آب کے مسائل ج ۲ ہیں ۱۳۸) المرابع المرا

مسئلہ: مدقہ خیرات تو ایک ہی چیز ہے بینی جو ہال اللہ تعالیٰ کی خوشنوری
کے لئے کمی خیر کے کام بیل خرج کیا جائے وہ صدقہ وخیرات کہلاتا ہے،اور کسی کام
کے ہونے پر پچھ صدقہ کرنے کی یا کسی عیادت کی بجالانے کی منت مانی جائے تو اس
کو''نڈر'' کہتے ہیں،نڈر کا تھم زکو تا کا ساتھم ہے،اس کو صرف غریب غرباء ہی کھا سکتے
ہیں، مالدار نہیں کھا سکتے ،نیاز کے معنی بھی نڈر ہی کے ہیں۔

(آپ کے مسائل:ج سیم MIA)

صدقه كي تعريف اوراقسام؟

مسئله: جومال الله تعافی کی رضائے لئے الله کی راہ میں غرباء ومساکین کو دیا جاتا ہے، یا خیر کے کسی کام میں خرج کیا جاتا ہے، اس کو'' صدقہ'' کہتے ہیں، صدقہ کی تمن تسمیں ہیں: مله فرض، جیسے ذکو ہ ۔ یا واجب، جیسے نذر، صدقه فطراور قربانی وغیرہ ۔ یا فاحن میں تالی مدقات، جیسے عام خرخیرات ۔ (آپ کے مسائل: جسم ۱۸۸م) فلط نذر کا تھم؟

مسئلہ: بعض گناہ کی منت (نذر) مان لیتے ہیں مثلاً کی نے منت مانی کہ میر ابیٹا اچھا ہوجائے تو ٹانچ کا جلسہ کروں گا، یہ بیہودہ نذر ہے، اس کا پورا کر ٹا جائز نہیں ہے۔ (فروع الایمان: ص ۲۱)

مسئله: بعض حفرات مکروه اور بدعت کی نذر مان لیتے ہیں، مثایا اپنے بیٹ مثایا اپنے کوامام حسین کا فقیر بنانا، کی کے نام کی چوٹی رکھنا، یا کان میں بالی پہننا، یا کسی مزار پر غلاف بھیجنا، یا شخ سد و کا بکرا کرنا، خدائی رات کرنا، مشکل کشا کا روز ہ رکھنا، اور بہت کی غلط با تیں مشہور ہیں، جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں؛ بلکہ کلیا یا جزئیا ممانعت آئی ہے۔ (انا اط العوام: ص ۱۳۱)

10A ( 10A)

مسئلہ: نہ تو مزار پر سلامی کی منت مانتاجا تز ہے اور نہ اس کاپورا کرنا ،اگر کسی نے مزار پر سلام کرنے کی منت مانی تھی تو ایسی منت مانتا سے نہیں ہے، اور اس کا پورا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم سامس ۲۲۲)

مسئله: خاتونِ جنت کی کہائی من گھڑت ہے نداس کی منت درست ہے نہ اس کو پور آکر ناجائز۔ (آپ کے مسائل:ج۳م ا۲۲ وفاوی محود بین ۱۲۳م ۳۱۲)

مسئلہ: بعض عور تیں منت مانی ہیں کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہوجائے تو مبحد میں جا کرسلام کروں گی ، یا بعض کہتی ہیں کہ مجد کا طاق (مضائی دغیرہ ہے ) مجروں گی ، مراد پوری ہونے پر مبحد میں جا کر اپنی منت پوری کرتی ہیں ، یہ غلط ہے ، مبحد کا سلام یہ ہی ہے کہ بچی تو افل پڑھاواد دول سے شکر ادا کرنو ، ادر یہ کام گھر بھی ممکن ہے ، اور طاق مجر تا یہ ہی ہوتی ہوئی جو ل کو تقسیم کر دو ، اور یہ کام گھر میں بیٹھے ہی ہوسکتا ہے ۔ (اغلاط العوام: من ، ناا)

مسئلہ: بعض حضرات نذر غیراللہ کی کرتے ہیں کہ اے فلال بزرگ!اگر ہمارا کام ہوگیا تو آپ کے نام کا کھانا کریں گے، یا آپ کی تبر پر غلاف چڑھا کیں کے،یا آپ کی قبر پختہ بنادیں گے، یہ بالکل شرک جلی ہے۔(اغلاط العوام: ص۱۳۰)

# نذرکےمسائل

مسئلہ: کی کام پرعبادت کی کوئی منت مانی (بشرطیکہ وہ عبادت الی جنس ہے ہوجی فرق کی منت مانی (بشرطیکہ وہ عبادت الی جنس کے ہے ہوجی کرنا کی وقت میں فرض یا واجب ہوتا ہے ) چروہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے وہ منت مانی تھی تو اب منت کا پورا کرنا واجب ہے، اگر منت پوری نہ کرے گا، تو بہت گناہ ہوگا ؛ لیکن اگر کوئی واہیات منت ہوجس کا شریعت میں پچھا عتبار نہیں تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔

مستله: حمى نے كہا كدالله! اگر ميرا فلال كام ہوجائے تو بانچ روزے

معنی الموں گاتو جب کام ہوجائے تو پانچ روز سے دکھنے پڑیں گے، اور اگر کام شہواتو نہیں رکھوں گاتو جب کام ہوجائے تو پانچ روز سے دکھنے پڑیں گے، اور اگر کام شہواتو نہیں رکھنے پڑیں گے۔

مسئله: اگرفتطانای کہا کہ پانچ روزے رکھوں گاتوا ختیارہ کہ چاہے
پانچوں روزے ایک دم سے لگا تارر کھے اور چاہے ایک ایک دو دو کرکے پورے پانچ
کر لے، دونوں ہا تیں درست ہیں، اگر نذر کرتے وقت یہ کہدیا کہ پانچوں روزے
لگا تار رکھوں گایا دل میں یہ نیت تھی تو سب ایک ساتھ ہی (لگا تار) رکھنے پڑیں
گے، اگر نے میں ایک آ دھ چھوٹ جا کیں تو پھرے دکھنے پڑیں گے۔

مسئلہ: اگر کس نے ایک رکعت پڑھنے کی منت مانی تو پوری دور کعت پڑھنی ہوں گی ، ادر اگر تین کی نیت کی تو چار پڑھنی پڑیں گی ، ادر اگر پانچ کی منت کی تو چھ رکعتیں پڑھے،ای طرح آ کے کا بھی تھم ہے۔

مسئلہ: اگر کی نے بیمنت مائی کہ فلاں کام ہوجائے تو فلاں کے مزار پر جا
کر چاور چڑھا ڈب گا، بیمنت بھی نہیں ہوئی، اور پوری کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یا
بڑے پیرصاحب کی گیار ہویں کی منت مائی تو بیمنت سیح نہیں ہوئی، اس کا پورا کرنا
واجت نہیں ہے۔

مسئله: مولی مشکل کشا کاروزه کی منت یا کونٹرے وغیره کی منت بیسب واہیات و خرافات ہیں، نیزمشکل کشا کاروزه ما نتا شرک ہے۔ (غرض بیہ ہے کہ حرام ونا جائز کام کی منت ما نتا ہی سیجے نہیں ہے تو اس کا ادا کرنا کیسے ضروری ہوگا؟)

مسئلہ: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور سے منت ماننا مثایا یوں کہنا: اے بڑے
پیری! اگر میرا کام ہو جائے تو تمہاری میں فلال بات پوری کروں گا، چادر وغیرہ
پیری! اگر میرا کام ہو جائے تو تمہاری میں فلال بات پوری کروں گا، چادر وغیرہ
پیری! اگر میرا کام ہو جائے تو تمہاری میں فلال بات پوری کروں گا، چادر وغیرہ
پیری! اگر میرا کام ہو جائے تو تمہاری میں فلال بات پوری کروں گا، ایک درخواست کرنا حرام اور شرک ہے؛ بلکہ اس منت کی چیز کا کھانا بھی
حرام ہے۔ (ببشتی زیور: ج سام ہیں ۔ ۵)

### منت کامصرف کیاہے؟

میری بہن نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہوگیا تو اللہ کے نام پر بکرا ذرج کروں گی، کام ہوگیا، اب منت پورا کرنا جائتی ہے تو کیااس بکرے کا گوشت عزیز ورشتہ داراور گھر دالے استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

من کی چیز کوسرف فریب فرباء کھاسکتے ہیں، عزیز دا قارب اور کھاتے ہیں۔ پید کواس کا کھانا جا ترجیس، درندمنت پوری نہیں ہوگی۔

مسئله: منت کاپورا کاپورا کوشت الله کی راه میں تعتبے کرنا جائے ، بیخود کھانا یارشتہ داروں کوکھلانا جائز نہیں۔

مسئلہ: اگرکوئی برے کے علاوہ کی چیزی منت مانتا ہے تو وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی راہ میں تقلیم کرنی جائے ، غرض یہ کہ نذر کی تمام چیز دن کا بہی تھم ہے کہ ان کوغریب غرباء پر تقلیم کر دیا جائے ، مالداروں کو اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور نذر مانے والا اور اس کے اال دعیال خود بھی نہیں کھا تھتے ہیں۔

(آپ کے سائل:جسیم ۲۲۳)

مسئلہ: نڈرکا مال فقراء کو دینا واجب ہے، اگر دوست واحباب کودے گاتو ان کے لئے اس کا کھانا حرام ہے اور تذرکر نے والے کے ذمہ سے نڈرا وائد ہوگی۔ مسئلہ: اگر کس نے بین آر مانی کہ میرا فلاں عزیز اچھا ہوجائے تو جانور ذرخ کر کے اللہ کے نام پر دول گا، تو اس تذرومنت کی جو بھی چنج ہواس کوخو دکھانا حرام سے اور کسی مالدار کو بھی نہ وینا جا ہے اور تہ نڈر کرنے والے کے مال باب، جیٹا و بینی کواس الا کی الاس کری در الدار اور عهده دارعالی کوانیا کی الا کی کا اللہ کا کا کا کا کا کا کا کی کا تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا کس کے معمد علاقہ: اگر نذر میت کے لئے مانی گئ تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا کس کے لئے جا رُنہیں ہے، اگر نذر فدا کے لئے اور تو اب میت کے لئے مانی ہے تو قتر او کواس کا کھانا شرغا درست ہے، مالدار اور عہدہ دارعالیاء کوالیا کھانا نہیں کھانا جا ہے۔

کا کھانا شرغا درست ہے، مالدار اور عہدہ دارعالیاء کوالیا کھانا نہیں کھانا جا ہے۔

(فناوی محمودیہ: جا اس ۱۲۳)

صدقه كالمصرف

ایک شخص معدقد میں بکرا کرتا ہے اور وہ گوشت آس پاس پڑوس میں بانٹتا ہے اور کو گوشت آس پاس پڑوس میں بانٹتا ہے اور کھر میں بھی ہے اور کھر میں بھی استعمال کرتا ہے تو کیا صدقہ کے بکرے کا گوشت گھر میں بھی استعمال ہوسکتا ہے یانہیں؟

جراف کرنے ہے صدقہ نہیں ہوتا؛ بلکہ فقراہ و مساکین کو دینے ہے مدقہ ہوتا ہے، اس لئے جتنا گوشت محتاجوں کو تقسیم کر دیا اتناصد قد ہوگیا اور جو گھر میں کھالیا وہ نہیں ہوا؛ البتہ اگر نذر مانی ہوئی تھی تو اس پورے بکرے کامخاجوں پرصدقہ کرنا واجب ہوگا، نہ مالدار پڑوسیوں کو دینا جائز ہے اور نہ گھر میں کھانا جائز ہے۔ واجب ہوگا، نہ مالدار پڑوسیوں کو دینا جائز ہے اور نہ گھر میں کھانا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم میں ۲۵س)

صدقه غريب كے بجائے كتے كوڑالنا

میں شام کواللہ کے نام کا کھانا روٹی یا ایک پلیٹ جاول کتے کو ڈلوا دیتی ہوں، فقیر کوئیس دیت ؛ کیونکہ آج کل فقیر تو بنا وُٹی ہوتے ہیں، تو کیا میں یہ کھانا کتے کوڈال کرچیج کرتی ہوں؟

جوفرق انسان اور کتے میں ہے، وہی انسان اور کتے کودی گئی'' خیرات' میں ہے، اور آپ کا بی خیال کہ آج کل فقیر بنا وکئی ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بند ہے ضرورت مند اور مجتائج ہیں، مگر کسی کے سامنے اپنی حاجت مندی الله المرائز المرائز

مسئله: اس طرح منت مانتا که ای برزگ! میرافلان کام ہوجائے گاتو
آپ کے نام پر بکرا ذرح کروں گا (یہ غیر اللہ ہے مانگنا ہوا) یا آپ کے مزار پر
الٹالٹکوں گا، سخت گناہ اور حرام ہے اور مشرکانہ فعل ہے، یہ نذر منعقد ہی نہیں ہوئی
(کیونکہ منت میں ضروری ہے کہ جو چیز منت میں مانی جائے وہ نی نفسہ گناہ نہ ہو،اگروہ
گناہ کا فعل ہے تو منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے) یہ چیز جہالت سے سرز دہوتی
ہے،اس لئے تو بدواستغفار لازم ہے۔(نادی رجمیہ: ج۲م ۹۷ دشای ج۳م میں ۹۹ سے مروزہ کی نذر کی صورت میں فدید دینا

رکھوں گا، زید تا جر ہاں کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک ہوجائے تو بیس تمیں روز بے رکھوں گا، زید تا جر ہاں کے لئے روز ہ رکھنا مشکل ہے، کیا وہ فدید دے سکتا ہے؟

طبیعت ٹھیک ہوجانے پر زید پر ایک ماہ کے روز بے رکھنا ضروری ہیں،
مسلسل رکھنا ضروری نہیں متفرق بھی رکھ سکتا ہے، کفارہ کافی نہ ہوگا، جس چیز کی نذر مانی ہے وہ پورا کرنا لازم ہوگا۔ (فقاوی رحیمیہ: جس ۲، مس اے بحوالہ فقاوی عالمگیری: جس،
مساس و ہدایہ: جاہم ۳۲۳)

اللّذ کے سواکسی کی نڈر کرنا

کی بزرگ اور وئی کی زیارت کو جانا اور مدد اور حاجت روائی جا ہنا اور نذر کرنی کدا گرید کام ہوجائے تو اتنی رقم خیرات وصدقہ کروں گا، جائز ہے یا نہیں؟

بزرگوں کی زیارت درست ہے بھرسنت طریقہ سے جائے (قبریر ہاتھ

الله المالية ا

رکھنااوراس کوجھونااور چومنا مجدہ وغیرہ کرنانصاریٰ کی عادت ہے) اور مدو مانگنااولیاء

ہرام ہے، مدوحق تعالی ہے مانگن چاہئے اللہ کے علاوہ کوئی مدوکرنے کی طاقت خہیں رکھتا، پس غیراللہ ہے مدو مانگنا! اگر چہولی ہویا ہی، شرک ہے اور بینڈر کرنا کہ اللہ تعالیٰ میراکام کردیتو میں اتن رقم اللہ تعالیٰ کے نام پرصد قد کروں گا، درست ہے، اور اگر یوں کیے کہ اگر میراکام ہوگیا تو (فلاں) ولی کے نام پر دس روپے (یا اتن رقم) دول گا تو بینڈر حرام اور ناچا کڑ ہے؛ کیونکہ نڈر عباوت ہوتی ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی کی درست نہیں ہے، اور اگر یوں کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میراکام کردی تو مضا کہ تو یہ ریا آئی رقم) کا ثو اب اللہ تعالیٰ کے واسطے فلاں برزگ کو پہنچا کاس گا تو مضا کھ نہیں کہ اس میں نڈر غیر اللہ کی نہیں ہے صرف غیر کو تو اب کا پہنچا نا ہے، نڈر و مضا کھ نہیں کہ اس میں نڈر غیر اللہ کی نہیں ہے صرف غیر کو تو اب کا پہنچا نا ہے، نڈر اللہ تعالیٰ کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ہے۔

(فاوی رشید ہے: ص ۵۵ وصحیح بخاری: جام اسان)

مسئلہ: اکثر عوام کی طرف ہے مردوں کی خاطر جونڈریز مائی جاتی ہے اور بزرگوں کے مزارات پر جوموم بتی ، خوشیو اور روپی بیسہ پڑھایا جاتا ہے ، جس کا مقصد بزرگوں کوخوش کرتا اوران کا تقرب حاصل کرتا ہے ، بیسب با تفاق ائد برام اور باطل ہیں ، اوران کے حرام اور تا جائز ہونے کی کی وجہیں کھی ہیں: ایک تو یہ کہ یہ گلوق کے لئے نڈر مانتا ہے ، حالا نکہ نڈر عبادت ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ خصوص ہے ، دوسرے یہ کہ جس کے ملئے نڈر مائی ہے وہ مردہ ہے تو بھلا وہ کی چیز کا کیے مالک دوسرے یہ کہ جس کے ملئے نڈر مائی ہے وہ مردہ ہے تو بھلا وہ کی چیز کا کیے مالک میں مندر اور قبر کا چرا صاواخر بیرنا؟

مسئله: جومرغ براوکھاٹا کفاراہے معابد (مندر) پر چڑھاتے ہیںاور کافر مجاور لیتا ہے تو اس کا خرید نادرست ہے، کیونکہ کافر یا لک ہوجاتا ہے اور جو

مسئلہ: اگر بکراغیر اللہ کے نام پر چڑھائے گئے تو ان کوخرید نا اور گوشت کھانا جائز نبیں ہے۔( فآویٰ محودیہ: ج کا ہص ۲۹۸)

مسئله: بعض عوام بحصتے ہیں کہ تم کھاتے وقت یا کیں ہاتھ کا انگوٹھا موڑلیا جائے توقتم نہیں ہوتی ، مینلط ہے۔ (اغلاط العوام: ص ۱۲۸)

بتوں کے نام کا پرشاد کھانا

غیر مسلموں کے تہواروں پر ' پر شاد' تقیم کی جاتی ہے، جس میں پھل اور یکی نظیم کی جاتی ہے، جس میں پھل اور یکی نظیم کی جاتی ہے، اور یکی نظیم کی جاتی ہے، تو کیااس کا کھانا حرام ہے؛

عن بنوں کے نام کی نذر کی ہوئی چیز شرعا حرام ہے، کسی مسلمان کو اس کا کھانا جا ترنبیں ہے۔

(آپ کے مسائل: ج اجس اے)

### مزارات پرجوتیل جمع ہواس کوکیا کریں؟

مسئلہ: قبروں پر چراغ جلانا جائز نہیں ،اس لئے جوتیل درگاہ کی روشیٰ کے دیا جاتا ہے اس کواصل مزار پر جلانا نہیں جا ہے ؛ البتۃ اگر مزار کے متعلق کمرے ہوں ، یاراستہ پر روشیٰ کی ضرورت ہو، تو وہاں جلایا جاسکتا ہے اورا گر کوئی مجد درگاہ ،ی کے متعلقات میں سے ہوتو اس مجد میں بھی جلایا جاسکتا ہے ، اس طرح امام صاحب کا کمرہ اگر متعلقات میں ہوتو اس میں بھی جلایا جاسکتے ہیں ، ورنہ بلا اجازت ما لک دوسری جگہ استعال کرنا جائز نہیں اورا گر یہ معلوم ہوجائے کہ بیتیل بطور ثذرانہ مزار بر جوایا ہے تو کسی جگہ استعال کرنا جائز نہیں اورا گر یہ معلوم ہوجائے کہ بیتیل بطور ثذرانہ مزار بر جانوں ہی جگہ استعال کرنا جائز نہیں اورا گر یہ معلوم ہوجائے کہ بیتیل بطور ثذرانہ مزار بر جنایا ہے تو کسی جگہ جان ہے تام کی نذر حرام

المادال جرناسالة را من المراد المعلى المادال المعلى ال

کھانا درست نہیں ہے اس کا وینا بھی درست نہیں۔ (بہتی زیور: ج۲،ص۵۴)

مسئلہ: قبر پر چا در چڑھانا خود بھی نا جائز ہے اور تذراس کی کرنا دوسرا گناہ
ہے، یہ نذریجے بھی نہیں ہوئی، لہذا منت پوری ہونے پر چا در چڑھانا جائز نہیں ہے، ہاں!
اگر بطورشکرانہ کے (نقیروں کو) صدقہ کردیتو بہتر ہے۔ (امداد المفتین: ص١٩، ج١)
مسئلہ: بعض حفرات مزاروں پر چا در یں اور غلاف بھیجے ہیں اور اس کی
منت مانے ہیں، تو یا در ہے کہ چا در چڑھانا منع ہے اور جس عقیدے سے لوگ ایسا
کرتے ہیں، وہ شرک ہے۔ (بہتی زیور: ج۲،ص۵۲)

قبر پر بکرانذ دکرنا

عوام قبروں پر بحرا کڑھاتے ہیں اور نذریں مانے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ سید بھتے ہیں کہ سید کہتے ہیں کہ سید بھران کو بھم اللہ پڑھ کر ذنح کرتے ہیں، ایسے جانور کا کھانا طلال ہیر کا ہے جانور کا کھانا طلال ہے یاحرام؟

جس جانور کو تعظیمٔ اور تقربًا الی غیرانند ذخ کیاجائے، اگر چه ذخ کرتے وقت اللہ کا نام اس پرلیا جائے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ وقت اللہ کانام اس پرلیا جائے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ (فناوی دار العلوم قدیم: جسم مسلم)

کسی کے نام پر ذرخ کرنا کے اللہ کا بکرایا مرغ ذرخ کرنا کیسا ہے ؟ کیونکہ زید کہتا ہے کہ اللہ کے ساللہ کے سواکسی کے نام کر ہوجرام ہے ،اور عمر کہتا ہے کہ ذرئے کے وقت اللہ کے تام کے تعالیٰ کے سواکسی کے نام پر ہوجرام ہے ،اور عمر کہتا ہے کہ ذرئے کے وقت اللہ کے تام کے

جوجانورغیر کے نام کا ہوائی کوائی جی نیت ہے ذرئے کرنا، ہم اللہ کہہ کر بھی حرام ہے، اور جانور حرام ہی رہتا ہے، ایسے جانور کو ذرئے نہ کر ہے، اور کی کا بکرا کہنا مالکہ ہونے کی وجہ سے درست ہے، مگر کسی کے تعظیم اور قربت کا کہنا حرام ہے اور اگر بیٹ ہوئے کی وجہ اللہ کسی کو پہنچ تو اُس میں کچھ حرج نہیں، تعظیم غیر پر ذرئ بیٹ ہو کہ اس کا ثواب لوجہ اللہ کسی کو پہنچ تو اُس میں کچھ حرج نہیں، تعظیم غیر پر ذرئ سے حرام ہوتا ہے، نہ کہ ما لک ہوئے ہے کسی شخص کے، دونوں میں فرق ہے۔
سے حرام ہوتا ہے، نہ کہ ما لک ہوئے ہے کسی شخص کے، دونوں میں فرق ہے۔
(فقاوی رشید ہیہ: عمر ۲۹۵)، وفقاوی میں دونوں میں فرق ہے۔

صدقه میں رنگ کی قیود لگانا

کیا صدقہ میں کالا مرغایا کسی رنگ وسل کا مرغاضر وری ہے؟

جو چیز رضائے البی کے لئے فی سبیل اللہ دی جائے وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ نظی صدقہ کم یازیا دہ اپنی تو فیق کے مطابق آ دمی کرسکتا ہے، صدقہ سے بلائیں دور ہوجاتی ہیں، صدقہ میں بکر ہے یا مرغ کا ذرئ کرنا کوئی شرطنہیں اور نہ کسی رنگ وسل کی تعدیم، صدقہ میں بکر ہے یا مرغ کا ذرئ کرنا کوئی شرطنہیں اور نہ کسی رنگ وسل کی قید ہے، بعض لوگ جواس متم کی قیو دلگاتے ہیں وہ اکثر بددین ہوتے ہیں۔ قید ہے، بعض لوگ جواس متم کی قیو دلگاتے ہیں وہ اکثر بددین ہوتے ہیں۔

مسئلہ: اللہ تعالی کے راستہ میں جو بھی مال خرج کیا جائے وہ صدقہ ہے، وہ کسی مختاج کو نفتہ رو ہیہ بیسہ دیدے، یا کھانا کھاوے یا کپڑا دیدے یا کوئی اور چیز دیدے، کیا کالی مرغی کی کوئی خصوصیت نہیں، نہ صدقہ کے لئے بکرایا مرغی فریدے، کیا ہم کی گوئی خصوصیت نہیں، نہ صدقہ کے لئے بکرایا مرغی فریدے تو اس کا بھی فری کرنا ہی کوئی شرط ہے، بلکہ اگر ان کی نفتہ قیمت ہی جتاج کو دیدے تو اس کا بھی اتنا ہی تو اب ہے۔ (آپے کے مسائل: جسم سسم سسم)

الله المال ا مسئله: كام مونے ير اگر مضائى كى منت مانى تھى تو مشائى تقسيم كر ناضرورى نہیں ہے: بلکہ آئی رقم کسی مختاج کودے دی جائے۔ (آپ کے سائل جسم سم ۲۲س) بھینٹ کے مرغ کاظم 🐠 کسی جانورمثلاً مرعا دغیرہ کوجانوروں کے اوپر سے پھیر کریا کسی انسان كى مريے بھير تھما كرد كھاجائے تواس كا كھانا كياہے؟ 🗫 بیشر کانہ طریقہ ہے اس کو بھینٹ چڑھانا کہتے ہیں، یہ غیراللہ کے لئے نذر ہوتی ہے جو کہ مردار کے حکم میں ہے،اس کا کھانا جا ترنہیں ہے۔ ( فتاوی محمودید: ج ۱یم ۳۹۳) غیراللہ کے نام پر چھوڑ ہے ہوئے سانڈ کا علم 🗫 غیراللہ کے نام پر بیل بھینسا جھوڑے جاتے ہیں ؛اگراس کا کھانا درست مبیں تواس ہے گا بھن کرانا اور بچہ پیدا کرانا کیا درست ہے؟ و فیراللہ کے نام پر جھوڑ ہے ہوئے جانور حرام ہیں ،ان کا کھانا ہر گز جائز نہیں،لیکن اگر ایسے جانور ہے گائے وغیرہ گانجین ہو کر بچہ دیے تو وہ بچہ مردار نہیں ہے۔ (فآوی محمودیہ: ج کام سا ۱۹۹) کالی بکری کومخصوص طور پرذنج کرنا 🕩 ایک شخص رمضان کی ۲۷ رتاریخ کوایک سیاه رنگ کی بکری ذیح کرتاہے اور تمام کھر کے آ دمی بلدی میں ہاتھ رنگ کراس پرلگاتے ہیں، پھرامام صاحب سے فِنْ كُرات بي ،اس كے سرى يائے چوراہے ير دنن كرتے بيں ، كوشت يكا كر كھلاتے جیں اور وہ بکری کالی کے نام کی ذبح کرتے ہیں،اس بکری کا کھاٹا کیما ہے؟ علی یفعل سخت گناہ، قریب شرک ہے اور اس بکری کا کھانا حرام ہے، وہ ( فآوی محمودیه: ج ۱۰ ایس ۸ ۸ ) بالکل مردار ہے۔

دریا کے نام پرذنے کرنا؟

مسئلہ: کوئی چیز بغیرتھم خداوندی کے نہ نفع پہنچاستی ہے نہ نشصان، دریا کا زبین کونفع یا نقصان پہنچا تا بھی تھم خداوندی کے تحت ہے، پس دریا کے نام پیادریا کے برافری کرنا ،اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یا حضرت خضر علیہ السلام کے لئے بکراؤئ کرنا،اس اعتقاد ہے کہ دہ فوش ہو کرز بین کونقصان نہیں پہنچا کی سال کے با جائز ہے، ایسا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں خوش ہو کرز بین کونقصان نہیں پہنچا کی سے می نا جائز ہے، ایسا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے،اس فعل سے بچنا چا ہے، اس عقیدہ سے تو ہوا جب ہے، ہاں!اللہ تعالیٰ سے دعاء کرنا کہ دہ دریا کے نیز اور ہر قتم کے نقصان سے محفوظ رکھے درست، نافع اور مستحس کرنا کہ دہ دریا ہے نیز اور ہر قتم کے نقصان سے محفوظ رکھے درست، نافع اور مستحس مقدد سے اللہ تعالیٰ کے نام پر خیرات کرنا بھی مفیداور مو جب ثواب ہے۔ (فاوی محمودیہ: ج ۵، ص ۸۹)

غيراللد كى نياز كاحكم

رزگول کے مزارات پر جونڈر و نیاز چڑھائی جاتی ہے، ان ہزرگوں کو خوش کرنے ہیں ان کا کھانا جائز ہے یا خوش کرنے ہیں ان کا کھانا جائز ہے یا تہیں؟

جوعوام بزرگوں کے نام کی نذر و نیاز مائے ہیں اور مزارات پر پڑھاوے بڑھاتے ہیں، وہ بخت گنہگار ہیں اور وہ نذر حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجا مزہم فرقیرہ جو جانورہ بزرگوں کے نام پر ذرج کرتے ہیں، وہ بالکل مروار ہے، اگر نذر مانی جائے؛ لیکن اس کوبسم اللہ مروار ہے، اگر نذر مانی جائے؛ لیکن اس کوبسم اللہ الندا کبر کہدکر ذرج کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ (اگر ذرج اللہ کے لئے اور تواب میت کے لئے کیا جائے ، وہ بھی حرام ہے۔ (اگر ذرج اللہ کے لئے اور تواب میت کے لئے کیا جائے ہوں کے ا

مسئله، وه جانور بھی حرام ہیں جن کے بارے میں میراعلان اور شہرت

دیدی گئی ہوکہ بیغیراللہ کے واسطے ہیں خواہ دہ غیراللہ بت ہوں یا خبیث روح ، جیسا کہ بت وغیرہ کے نام پر بھوگ چڑھاتے ہیں اورخواہ وہ روح کسی ایسے جن کی ہوجو تحمی مکان برمسلط ہواورخواہ بغیراس جانور کے بھینٹ چڑھائے وہ جن اس گھرکے رہنے والوں سے دست بردار نہ ہو، اور ایسے ہی کسی پیر پیٹیبر کے واسطے کو کی زندہ جانور موسوم کر دیا جائے بیسب شکلیں حرام ہیں، اور پیج حدیث شریف میں ہے کہ' جو تحف سمسی جانورکوذنج کر کے غیراللہ کا تقر ب کرنا جا ہے وہلعون ہے' خواہ ذنج کے وقت غیراللّٰد کا نام لے یا نہ لے! کیونکہ وہ جانور غیراللّٰہ کی طرف منسوب ہوہی چکا ہے اور اس نسیت کی وجہ ہے اس میں ایسی برائی بیدا ہوگئی، جومر دار کی برائی ہے کہیں زیادہ ہے! کیونکہ مردار میں صرف یمی برائی ہے کہ اس کی موت بغیر اللہ کے نام لئے ہوئے وا تع ہوئی ہےاوراس جانور کی جان اس غیرخدا کے لئے مقرر کرے لی گئی ہے، جوعین شرک ہے اور جب بہ برائی اس میں سرایت پذیر ہو گئی تو اب خدا کا نام لینے ہے بہ حلال نہیں ہوسکتا،جیسا کہ کتااور سؤ را گرخدا کا نام لے کرذنج کیا جائے تو حلال نہیں ہو جاتے ہیں۔(فآوی محمودیہ:جام ۲۱۲)

مسئلہ: غیراللہ کے نام جو نیاز دی جاتی ہے، اگراس ہے مقصوداس بزرگ
کی روح کوایصال تواب ہے بینی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جوصد قہ کیا جائے اس کا تواب اس بزرگ کو بخش دینا مقصود جوتو بیصورت جائزہ، اور اگر محض اس بزرگ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے نام کی نذر و نیاز دی جائے، تا کہ وہ خوش ہوکر مضاحاصل کرنے کے لئے اس کے نام کی نذر و نیاز دی جائے، تا کہ وہ خوش ہوکر مارک ہے سائل: جسم ص۲۰۰)

بری کسی زندہ یامردہ کے نام کرنا

تواس کا کھانا جائز ہے؟ یا ایسا کیے کہ میرا میدفلاں کام ہو گیا تو ہیں میہ بکری اس بزرگ

المن المال المال

کی کری کی بزرگ نے نام کر دینے ہا گریہ مراد ہے کہ اس مدقد کا تواب اس بزرگ کے بام کر دینے ہے اگر بیمراد ہے کہ اس مدقد کا تواب اس بزرگ کو پنچے ، تو ٹھیک ہے اور اس بحری کا گوشت علال ہے ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خاوا تقصو و ہوتو یہ شرک ہے اور اس بزرگ کے نام پر خاوا تقصو و ہوتو یہ شرک ہے اور وہ محری حرام ہے ، والا میے کہ نذر مانے والا این نعل سے تو بہ کر کے اپنی نذر سے باز وہ بحری حرام ہے ، والا میے کہ نذر مانے والا این خال ہے تو بہ کر کے اپنی نذر سے باز آ یہ کہ مائل :جسم مراس ۲۲)

منت کا پورا کرنا واجب ہے

سے میری والدہ بیار تھیں، میں نے منت مانی تھی کہ آپریشن ٹھیک ہونے پر سو نقل نماز پڑھوں گا، گر بیس نے ٹھیک ہونے پر ۸ منفل پڑھے باقی نہیں، کیا کروں؟

اگر آپ کی الدہ صاحبہ کا آپریشن ٹھیک ہوگیا تھا تو سونفل آپ کے ذمہ واجب ہوگئا تا ہی بھی پڑھ لیجئے۔

مسئله: اگرمنت مانے والانفل کی تعداد بھول جائے کہ کتے تبویلے ہے، تو عافظے پر زور ڈال کریاد کیا جائے، جنے نفلوں کا خیال غالب ہو،اتے پرھ لئے جا کیں، اورنفل ہی پڑھنا واجب ہوگا، ان کی جگہ صدقہ ویئے ہے وہ منت پوری نہیں ہوگا۔(آید کے مسائل: ج ۳، مسلم کاس)

مسئلہ: جس کام کے لئے آپ نے منت مانی تھی اگر وہ پورانہیں ہواتو منت لازم نہیں ہوئی، اگر آپ نے یوں کہا تھا کہ اشنے روز ہے رکھوں گایا آنا صدقہ دوں گا، تب تو کام پورا ہو جانے کی صورت میں آپ کو اشنے ہی روز ہے رکھنے ہوں گے، اور صدقہ دینا ہوگا، اور اگر تعدا دیا نہیں تو غور دفکر کے بعد جومقد ار ذبہن میں آئے اس کو پورا کرنا ہوگا، اور اگر یوں کہا تھا کہ پچھروز ہے رکھوں گایا پچھ صدقہ دوں گا تو اب اس کا تعین کر سے تیں۔ (آپ کے مسائل: جسم ۲۲۲)

## صدقه کی امانت کم ہوگئی

میری بہن نے بھ کو چار سورو پئے بکرا مدقہ کرنے کے لئے ویے! لیکن اتفاق ہے وہ رو ہے میری جیب سے کہیں نکل مجے، تو کیاایسی مورت میں صدقہ ہوگیا یانہیں؟

آپ کے ذمدان پیمیوں کا اوا کرنا لازم نہیں، اگر آپ کی بہن نے نفلی صدقہ کے لئے دیئے تھے تو ان کے ذمہ کی کو لازم نہیں، اور اگر نذر مانی تھی تو ان کے ذمہ نزرکا پورا کرنالازم ہے۔ (آپ کے مسائل: جسم ۲۳۳) رسومات کرا ہیں؟

مسئلہ: جتنی رسیس ای آنے کے وقت ہے مرتے دم تک کی جاتی ہیں ان ہیں ہے اس سے اکثر؛ بلکہ تمام رسیس ای شم سے ہیں جو ہوئے ہوئے سے جھدار اور تھند لوگوں میں طوفان عام کی طرح پھیل رہی ہیں، جن کی نسبت لوگوں کا بید خیال ہے کہ اس میں گناہ کی کوئی بات ہے؟ مرداور عوتیں جمع ہوتے ہیں کچھ کھانا پلانا ہوتا ہے کچھ دینا ولانا ہوتا ہے ، کوئی ناج نہیں رنگ نہیں، راگ باجہ نیس، پھراس میں شرع کے خلاف ہونے ہوتے ہیں کی کیا بات ہے، حن کی سے روکا جائے؟

اس غلط گمان کی وجہ صرف ہے ہوتی ہے کہ عام دستور ورواج ہوجائے کی وجہ ہے عقل پر پردے پر گئے ہیں؛ اس لئے ان رسموں کے اندر جو خرابیاں اور باریک برائیاں ہیں، وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، جیسے کوئی نا دان چھوٹا بچہ مٹھائی کا مرہ برائیاں ہیں، وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، جیسے کوئی نا دان چھوٹا بچہ مٹھائی کا مرہ اور رنگ و کھے کہ بیتو بردی اچھی چیز ہے اور اس نقصان اور خرابیوں پر نظر نہیں کرتا جو اس کے کھانے سے بیدا ہوں گی ، جن کو ماں باپ ہی سجھتے ہیں اور اس کی وجہ کرتا جو اس کے کھانے سے بیدا ہوں گی ، جن کو ماں باپ ہی سجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کورو کتے ہیں اور وہ بچہ ان خیر خوا ہوں کو اپنا وشمین سجھتا ہے۔ صالانگ ان رسموں ہیں جو خرابیاں ہیں وہ ایس زیادہ باریک اور پوشیدہ بھی نہیں ؛

المر المراك المرك المرك

ہرمسلمان مردو تورت کولازم ہے کہ ان سب بیہودہ رسموں کے مٹانے پر ہمت بائد ہے اور دل و جان ہے کوشش کرے کہ ایک رسم بھی باتی ندر ہے اور جس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانتہ مبارک میں بالکل سادگی ہے سیدھے سادھے طور پر کام ہوا کرتے تھے، اس کے موافق اب پھر ہونے لگیس، اور جو بھی مردو عورت یہ کوشش کریں گے ان کو بڑا اثو اب ملے گا۔

عدیث شریف میں آیا ہے کہ ''سنت کا ظریقہ مث جانے کے بعد کوئی زندہ کر ویتا ہے اس کوسوشہیدوں کا تواب ملتا ہے'' کیونکہ ساری سمیس تمہارے ہی متعلق ہیں اس لئے تم اگر ذرا بھی کوشش کرو سے تو بڑی جلدی اثر ہوگا، انشاء اللہ (بہتی زیرن جلدی اثر ہوگا، انشاء اللہ (بہتی زیرن جلدی اثر ہوگا، انشاء اللہ (بہتی زیرن جادی)

شادی میں بھات دینا

کیا ہے انجی کوشادی کے موقع پر سامان ماموں اپنی ہمت کے موفق ویتا ہے تو کیا ہے جائز ہے؟

مرح پر ہندوستان میں بھات دینے کارواج ہوہ کشن ہندواندرسم اور نمائش ہواور اسل مقصود جوصلہ رحی ہے، اس کا ذبن میں تصور تک نہیں؛ بلکہ نام ونمود کی امید اصل مقصود جوصلہ رحی ہے، اس کا ذبن میں تصور تک نہیں؛ بلکہ نام ونمود کی امید اور لوگول کی طعن وشنیج اور براور کی میں ناک کٹنے کے خوف سے دیا جاتا ہے، اگر پاس موجود نہ ہوتو قرض لے کردیا جاتا ہے، جو کسی طرح درست تبیں ہے، اگر امور نہ کورہ نہ ہول ؛ بلکہ محض صلہ رحی کی نیت سے کوئی دے تب بھی چونکہ عام رواج پڑچاہے؛ اس

الم المرز برنبین دینا چاہے؛ بلکہ شادی ہے (کافی) پہلے یا کسی دوسرے وقت کے اس طرز برنبین دینا چاہے؛ بلکہ شادی ہے (کافی) پہلے یا کسی دوسرے وقت ضرورت کا اصاص کرتے ہوئے جس چیز کی ضرورت ہو بلاریا کاری اور بغیر کسی کو اطلاع کئے ہوئے دیدے۔ (فآدی محمودیہ: جا امس ۲۲۲۳)

مسئلہ: عوام میں مشہور ہے کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح نہ کیا جائے؛ کیونکہ میال بیوی کانباہ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط اور من گھڑت ہے! کیونکہ حضرت عائشہ کا نکاح آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہی ماوشوال میں ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہی ماوشوال میں ہوا ہے۔

نكاح كے وقت كلمه يراهنا؟

مسئلہ: دولہا کو کلمہ پڑھائے بغیر بھی نکاح سیح ہوجائے گا! کیونکہ وہ پہلے سے ہی مسلمان ہے، نکاح کے وقت مسلمان کو کلمہ پڑھانا شرعاً لازم نہیں، پڑھ دیا جائے تو بھی درست ہے۔(فاوی مجمودیہ:ج ۱۵مم)

مسئلہ: شادی بیاہ کے موقع پرلوگ تاریخ رکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہینہ کی سرمالہ ۱۳ تاریخ نہ ہونا جا ہے اور باتی تاریخ کوئی بھی ہوجا میں، بیرواج شرعا باسل ہے،اس کی بابندی لازم نہیں ہے۔(فاوی محمودیہ: جمام ۱۹۱)

ما يون اورمهندي كي رسمون كاحكم؟

مسئلہ: "مایوں بٹھائے" کی رسم کی کوئی شرع اصل نہیں، ممکن ہے جس شخص نے بیر رسم جاری کی ہو، اس کا مقصد ہے ہو کہ لڑکی کو تنبا بیٹھنے، کم کھانے اور کم بولنے؛ بلکہ نہ بولیا کی عادت ہوجائے اور اس کوسسرال جاکر پریشانی نہ ہو، بہر حال اس کو ضروری مجھنا اور محارم شرع تک سے پردہ کرادینا، نبایت ہے ہودہ بات ہے، اگر غور کیا جائے تو بیر سم لڑکی کے حق میں "قید تنبائی" بلکہ زندہ در گور کرنے سے کم نہیں۔ تعجب ہے کہ دور کی بیرسم خوا تین اب تک سینے سے لگائے تعجب ہے کہ دور کی بیرسم خوا تین اب تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کی کے اس کی قباحت کا اساس نہیں ہوتا۔

TITO DE CONTROLLE DE CONTROLLE

مسئلہ: مہندی کی رسم جن لوا زیات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یہ بھی دور جاہلیت کی یا دگار ہے جو بظاہر بردی معصوم نظر آتی ہے، گردر حقیقت بہت ہے جر مات کا مجموعہ ہے، اس کو بند کر دینا چاہئے، بگی کے مہندی لگانا تو برائی نہیں ہے، لیکن اس کے لئے تقریبات کا منعقد کرنا اور لوگوں کو دعو تی دینا، نو جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا شوخی انگیز اور بھڑ کیلے لباس بہن کر بے محابا ایک دوسر ہے کے ساسنے جانا ہے شری و بے حیائی کا مرتع ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ۸، ص۱۳۳)

سبرابا ندهنا؟

مسئله: شادی وغیره کے موقع پرسبرابا ندهنا بندواندرسم ہے جوکہ بندستان کے بے علم یا بے علل مسلم خاندانوں میں بھی ان کے اختلاط ( ملنے جلنے کی وجہ) ہے باتی رہ گئی ہے، اس کو چھوڑ تا لازم ہے، بندستان کے اکابر علاء کرام حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب ومفتی کفایت اللہ صاحب ومولا تا خلیل احمد صاحب اور مولا تا خلیل احمد صاحب اور مولا تا خلیل احمد صاحب اور مولا تا خلیل مناحب کی رو ہے اس کو منع قمانو کی رہ ہے اس کو منع فرمایا ہے۔ ( فقاو کی حمد یہ من من منسبه بقوم فہو منہ م " کی رو ہے اس کو منع فرمایا ہے۔ ( فقاو کی محمود یہ: ص ۱۵۵ء ج اوس ۱۹۵ من ج )

سندورومهندي لگانا؟

مسئله: عورتوں کا سرکی ما گف (بالوں) میں سندور لگانا بھی اس تھم میں شائل ہے (بیعنی مینے مسلم عورتوں میں آگیا ہے) بلکہ شائل ہے (بیعنی مینے مسلم عورتوں میں آگیا ہے) بلکہ کھے ہڑھ کر ہے، عورتوں کومبندی لگانا درست ہے؛ بلکہ ان کے لئے مخصوص ہے کہ ہاتھ پیروں کومبندی لگانی مردوں کو ان کی مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے، حدیث شریف میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ ''لعن الله المنتشبھین من الوحال حدیث شریف میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ ''لعن الله المنتشبھین من الوحال بالنساء''

مسئله: مسلمان عورتول كاما تك مين سند در اور پيشاني بربندي إلكانا، يه غير

مسئله: رسم "سال گره" به خالص غیر اقوام کاطریقد اورانبی کی رسم ہے،
مسلمانوں پرلازم ہے کہ فدکورہ طریقہ (بچہ کی تاریخ پیدائش پر کیک کا ٹنااور جتنے سال
کا بچہ ہے اتنی ہی موم بتیاں جلا کر بجھوانا وغیرہ) ہے اجتناب کریں، ورنہ اس کی
خوست سے ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ (فاوی رجمیہ:ج ے،ص کے
وفاوی محمودیہ:ج کا ایم ۲۰۳۰ و آپ کے مسائل:ج ۸،ص ۱۲۷)

مسئلہ: چالیس روزہ بچہ کومنجد میں بھیج کرسجدہ کرانے کی رسم کی بھی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے، بیرقابل ترک ہے۔ (فاوی محبودیہ:ج ۱۰م ۸۲)

مسئله: ایک شخص خود سالگره نبیس منا تا؛ لیکن اس کا کوئی قریبی عزیز سالگره میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تو اس میں شرکت نبیس کرنی جا ہے؛ کیونکہ فضول چیزوں میں شرکت بھی فضول ہے۔

مسئلہ: تخنہ دینااچھی بات ہے، لیکن سالگرہ کی بناء پر دینا بدعت ہے۔ (آپ کے مسائل!ج ۸،ص ۱۲۷)

مسئلہ: سالگرہ منا نا اور شم شم کے خرافات کرنا سب شریعت کے خلاف ہے بیاسلامی طریقہ نبیں ہے۔ بیاسلامی طریقہ نبیں ہے۔

مسئلہ: ہے عیسوی سال کی آمد پر خوشی منانا عیسائیوں کی رسم ہے اور مسلمان جہالت کی وجہ ہے مناتے ہیں (جو کہ جائز نہیں ہے)

(آپ کے سائل:ج۸،س۱۲۹)

روز ہ کشائی کی رسم کا حکم

ا ہمارے بہال بدروائ ہے کہ جب بے کو پہلا روزہ رکھواتے ہی تو

افطار کے وقت اس کے گلے میں ہار پہناتے ہیں، کھانے پکا کر دوست واحباب کو کھلاتے ہیں تو کیا یہ کی حدیث سے نابت ہے؟

اس رسم کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ، اس کوثو اب سمجھ کر کرنا دین میں اپنی طرف ہے تریادتی کرنے کی وجہ ہے بدعت اور ناجا کزیے؛ بلکہ تو اب نہ بھی سمجھے تو بھی اس کا ترک لازم ہے؛ کیونکہ یہ ایسی رسم بن چکی ہے جس کی قباحت اہل عقل پر ملا ہر ہے۔ (احسن الفتاوی: جا امس اسس)

مسئلہ: نومولود بچ کی پیدائش پر اسے تخد دینا تو ہزرگانہ شفقت کے زمرے میں آتا ہے الکین اس کوضروری اور فرض و واجب کے درجہ میں تمجھ لیٹا اور اس کو بچ کی نیک بختی کی علامت تصور کرتا غلط اور جاہلا نہ تصور ہے۔ (آپ کے مسائل:جہ ہے ۱۳۱۸)

## بسم الشدخواني كي تقريب كرنا

یہاں پر بچہ کی بسم اللہ خوانی کارواج ہے بیہ جائز ہے یانہیں؟ ایسے موقع پردوت وغیرہ کی جاتی ہے تو اس کو قبول کی جاسکتی ہے یانہیں؟

کی بزرگ وصالح مخص ہے ہم اللہ کر ادی جائے اور کچھ غرباء واحباب کو کھلا پلادیا جائے ۔ اور کچھ غرباء واحباب کو کھلا پلادیا جائے ؛ تاکہ بچہ کی تعلیم میں برکت ہوتو ورست ہے ؛ مگر تعلقات وریاء وفخر سے بچنالازم ہے۔
سے بچنالازم ہے۔
(فآدی مجمود بیہ نج سے ایس ۱۹۳۳)

مسئلہ: آج کل ہم اللہ کے لئے جارسال کی رسم بھی مسلمانوں میں بہت رائج ہے،صدیث وقرآن میں اس (جارسال کی عمر کی) کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ (اغلاط العوام: صام)

مسئلہ: رسومات میں ہے ایک بہم اللہ کی بھی رسم ہے جو بڑی اہتمام اور پابند کے ساتھ لوگوں میں جاری ہے،مثلًا بچہ کا جارسال اور جارمینے اور جاردن کا ہوتا ا پن طرف ہے مقرد کرلیا جو محض ہے اصل اور لغو ہے اور پھراس کی اتن پابندی کہ جا ہے پہنی اور پھراس کی اتن پابندی کہ جا ہے پہنے ہواں کو شریعت کی بات ہی بجھے ہیں جس کی وجہ سے فلاف ندہونے پائے ،اور جاہل لوگ تو اس کو شریعت کی بات ہی بجھے ہیں جس کی وجہ سے عقیدہ میں فرافی اور شریعت کے تھم میں اپنی طرف ہے اضافہ کرنا (یا بجھنا) ہے ،اصل تو ہے کہ جب بچہ ہونے گئے تو اس کو کلمہ طیہ سکھاؤ، پھر کسی دیندار ہزدگ متبرک کی خدمت میں لیجا کر بسم اللہ کہلا دو اور اس فیمت کے شکریہ میں اگر دل جا ہے تو بلا پابندی کے جو تو فی ہو چھپا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ فیرات کر دو، اور کی ودکھلا کر ہرگز مت کرو۔

مسئله: اکثر دیکهاجاتا ہے کہ جب بیج کی زبان کھلے گلتی ہے تو گھروالے اس سے اباء امال، بابا وغیرہ کہلاتے ہیں، اس کی جگہ اگر اللہ اللہ سکھلائیں تو کیسا اچھا ہو۔ (بہتی زبور: ج۲، ص۱۲)

عيدمبارك كهنا

آج کل عید کے روز بالخصوص عید کی نماز کے بعد''عید مبارک'' کہنے کا عام رواج ہے، کیاشر بعت میں اس کی کوئی اصل ہے؟

شریعت میں اس کا کوئی جُوت نہیں اور عوام میں اس کا النزام ہونے لگا ہے، اس کے کروہ ہے، اور اگر تو اب بھی سمجھا جاتا ہوتو شریعت میں زیادتی اور بدعت ہونے کی وجہ سے خت گناہ ہے۔

مل حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے یوم عید کی سنیں اور مستجبات کی تفصیل بیان فر مائی ہے، اگر ''عید مبارک'' کہنامستحب ہوتا تو وہ اسے بھی ضرور ذکر فر ماتے۔
مر اگر میہ کہنامستحب ہوتا تو علماء وصلحاء کا اس بر تعامل ہوتا، حالا نکہ ایسانہیں ہے، صرف عوام میں مدسم میں۔

مطلقاً دعا ، برکت مستحب ہے اور الفا ظامخصوصہ کا التزام بدعت ہے، اگر عید کے روز دعا ، کومقصو و سمجھ کر کچھ کہد دیا جائے مثالِ القد تع کی عبد کی بر کات عطافر ما کمیں،

مبارک فرمائیں، برکت دیں وغیرہ، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، ہمیشہ ہرموقع پر لفظ ''عید مبارک'' ہی کا استعال اس کی دلیل ہے کہ ان الفاظ ہی کو مقصور سمجھا جانے لگا ہے؛ لہذا رید میں برزیا وتی ہونے کی وجہ سے مکروہ اور بدعت ہے۔

(احسن الفتاوي: ج ام ١٨٨)

(مقصدیہ ہے کہ'عیدمبارک' کہنے کومسنون یا تواب بچھ کرنہ کے اوراس لفظ کوخرور کی نہ سمجھے؛ بلکہ متفرق دعائیہ جملہ استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے) عیدی مانگنا؟

مسئلہ: عیدی مانگنا (یعنی عیدین کے دن اپنے بروں سے زبردی پیسے لینا) تو جا تزہیں! البتہ خوشی سے بچوں کو، مانخوں کو، ملازموں کو، ہدید یا جائے تو بہت اچھا ہے، گراس کولازم اور ضروری نہ مجھا جائے اور نہ اس کوسنت تصور کیا جائے۔ بہت اچھا ہے، گراس کولازم اور ضروری نہ مجھا جائے اور نہ اس کوسنت تصور کیا جائے۔ (آ بے کے مسائل: ج ۸، ص ۱۲۱)

لباس پہننے کی رسم؟

مسئلہ: بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عمامہ با تدھنے کے لئے بیڑے جاتے ہیں اور بعض بیٹے ہوئے کھڑے ہوجاتے ہیں ،اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

مسئله: بعض عوام بیحظ میں کہ نیا جوتا اور نیا کیڑا پہننے ہے اس کے ذمہ حساب ہوجاتا ہے، لیکن ماور جب ہے رمضان کے آخری جمعہ تک پہنے ہوتو بے حساب ہوجاتا ہے، بیسب غلط ہے غیر شرکی باتیں ہیں۔ (اغلاط العوام: ص۱۳۹) مسجادہ میں کی رسم ؟

مسئلہ: ایک رسم ہے کہ جب کی شنخ (پیر) کا انقال ہوجاتا ہے تو (بیر حماقتیں ہوتی ہیں کہ) اس کے مریدوں نے جمع ہوکر اس کے کسی بینے کو یا کسی خادم کو سجادہ نشین کردیا اور سند کے لئے دستار بندی کردی خواداس میں الجیت ہویا نہ ہو۔ الم المسلم المراب المر

حجاج کرام کی دعوست اور ہدید کالین دین کرنا؟

میت دالے گھرعید کے دن کھانا بھیجنا ؟ میت دالے گھرعید کے دن کھانا بھیجنا ؟

مسئله: سيد كروزميت والے كے كمركانا بينے كا وستور غط اور قابل

( 110 Sept ) ( 110 Sept ) ( 100 Sept ) ( 100

ترک ہے، میت کے گھر کھانا بھیجنا ہے دن مسنون ہے، اس کے بعد فعموضا عید کے دن مسنون ہے، اس کے بعد فعموضا عید کے دن کھانا بھیجنے کی رسم کیسے سیح ہو سکتی ہے؟ یہ اسلامی طریقتہ نبیس ہے، غیروں کا موسکتا ہے۔ (فقادی رحمیہ: ج۲ ہم ۲۷۳)

تبركات كى زيارت كرانا؟

مسئلہ: کہیں کہیں بُخہ شریف یا ہاں مبارک شریف پینیبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی برزگ کا مشہور ہے، اس کی زیارت کے لئے یا تو اس جگہ جمع ہوتے ہیں یا اُن لوگوں کو گھروں میں بلا کر زیارت کراتے ہیں، اور زیارت کرنے والوں میں عور تیں بھی ہوتی ہیں۔

اق ل تو ہر جگدان تبر کات کی سندنہیں ہے، اور اگر سند بھی ہوت بھی جمع ہونے میں بہت خرابیاں ہیں، مثلاً شورغل، اور بے پردگی اور کہیں کہیں تو زیارت کرنے والوں کا گانا وغیرہ، ہاں اگرا کیلے میں تبر کات کی زیارت کر لے اور زیارت کے وقت کوئی خلاف شرع بات نہ کرے تو درست ہے۔

فوت: جمل چیز کوشرع نے تا جائز کہا ہاں کو جائز ہمنا گناہ ہا اور جس کو جائز بتلایا ہو؛ مگر ضروری نہ کہا ہواس کو ضروری سمجھ کریا بندی کرنایا تا م کمانے کے لئے کرنایہ بھی گناہ ہے، اس طرح جس کام کوشرع نے تو اب نہیں بتلایا، اس کو تو اب سمجھ گناہ ہے، اور گناہ ہے، اور جس کو تو اب بتلایا ہو؛ مگر ضروری نہ کہا ہواس کو ضروری سمجھ اگناہ ہے، اور جو خص ضروری تو نہ سمجھ، مگر عوام کے طعن کے خوف ہے اس کے چھوڑنے کو برا سمجھ یہ جو خص ضروری تو نہ سمجھ، مگر عوام کے طعن کے خوف ہے اس کے چھوڑنے کو برا سمجھ یہ کھی گناہ ہے، اس طرح بغیر شرع کی سند کے جو کئی بات تر اشنا اور اس کی یقین کر لین گناہ ہے، نیز خدا کے سواکس سے دعاء ما نگنایا ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ سب گناہ کی با تھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بچائے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ سب گناہ کی با تھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بچائے، (آ بین) یہ سب گر بتلا دیے ہیں، اگر ان کا خیال رکھو گنو سب رسموں کا حال معلوم (آ بین) یہ سب گر بتلا دیے ہیں، اگر ان کا خیال رکھو گنو سب رسموں کا حال معلوم کر جائے گا، اور دھو کہ نہ ہوگا۔ ( بہتی زیور : ج ۲ ہیں ۱۲ ، اصلاح الرسوم: ص ۲ میا)

مسئله: جس كونى لاكايالاكى بيدا موتو بهتر بكرساتوي ون اسكانام ر کا دے اور عقیقہ کر دے ، عقیقہ کر دینے ہے بچہ کی سب بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور آ فتوں ہے حفاظت رہتی ہے۔

مسئله: عقيقه كابيطريقه بكه أكرار كابهوتو دو بكرے يا دو بھيٹر اور اگر لاكي ہوتو ایک بکری یا ایک بھیڑ، یا قربانی کے حصہ میں دو حصے اور لڑی کے لئے ایک حصہ اور سركے بال كى برابر بال كؤاكر سونا يا جاندى تقتيم كردے (يا پيسے) اور اگر دل جا ہے تو <u> بچے کے سریر زعفران لگادے۔</u>

مسئله: اگرماتوی دن عقیقه نه کرے تو جب کرے تو ساتویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہے اور اس کاطریقہ رہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو، اس ہے ایک دن سلے عقیقہ کردے، لینی اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہوتو جمعرات کوعقیقہ کردے اور اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہوتو بدھ کے دن کر دے، جا ہے جب کرے وہ حساب سے ساتواں دن پڑے مسطه: یه جوبعض جگه دستور ہے کہ جس ونت که بچه کے سریر اُسترار کھا جائے اور بال کٹنے شروع ہوں نور آای وفت بکراد غیرہ ذبح کیا جائے ، یکف مہمل رسم ے، شریعت سے سب جائز ہے، جا ہے سرکے بال ارتے کے بعد ذی ہویا ذی كرالے تب سركے بال اتاريں۔

مسيئله: جس جانور كي قرباني جائز تهيس اس كاعقيقه بهي درست نبيس ہےاور جس کی قربانی درست ہے،اس کا عقیقہ بھی درست ہے۔

مسئله: عققه ك كوشت ك بار ي من مرضى (ليني بيا نقيار) ب عاب کیا گوشت تقلیم کردے، جاہے لیکا کر بائٹے، جاہے دعوت کر کے کھلا دے، سب

مسئله: عقيقه كا كوشت باب، دادا،دادى، نانا ونانى وغيره سب كو كهانا

مسئله: اگر کسی کوزیاده تو فتی نبیس اس لئے اس نے لڑے کی طرف ہے ایک ہی بکرا(یا ایک ہی حصہ کا) عقیقہ کیا تو اس کا بھی بچھ حرج نہیں ہے اور اگر بالکل عقیقہ بی نہ کر ہے تو بھی حرج نہیں ہے۔ ( بہتی زیور: ج ۴،ص ۲۳)

ملاحظه: بيرباتين تو تواب كي بين باتى جوفضوليات اس مين نكالي تي بين اس سے نیخے اور پر ہیز رکھنے کے قابل ہیں؛ کیونکہ رسموں کی یا بندی کی مصیبت میں بھی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے عقیقہ موقو ف رکھنا پڑتا ہے اور مستحب کے خلاف کیا جاتا ہے؛ بلکہ ان رسومات کی وجہ سے بسااوقات عقیقہ کئی کئی سال بعد ہوتا ہے۔(تفصیل کے لئے ویکھئے احقر کی مرتب کروہ کتاب،مسائل عیدین وقر بانی )

### ختنوں کی سمیں؟

**مسئلہ**: ختنہ میں بھی خرافات، رسمیں لوگوں نے نکال کی ہیں، جو بالکل خلاف عقل اور لغو ہیں، مثلًا لوگوں كوآ دى يا خط بھيج كر بلانا اور جمع كرنا، بيسنت كے خلاف ہے؛ کیونکہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کے ایک صحالی کوکسی نے ختنہ میں بلایا ، تو آت نے تشریف لیجانے ہے انکار کر دیا ، لوگوں نے وجہ بوچی تو جواب دیا كه تخضرت صلى الله مليه وملم كے زمانہ ميں ہم لوگ تو تبھی ختنہ میں نہ جائے اور نہاس - 42 - 2

ال حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کامشہور کرنا ضروری نہ ہو،اس کے ائے لوگوں کو بلانا ، جمع کرن سنت کے خلاف ہے ، اس میں بہت ی رسمیں آگئی ہیں جن کے لئے لیے چوزے اہتمام کرنے ہوتے ہیں، مثلاً بعض جگدان رسموں کی بدوات التی استان دیر به وجاتی ہے کہ لڑکا برا ابوجاتا ہے اور سب جمع بونے والے اس کا بدن و کھتے ہیں، حالا نکہ صرف ختنہ کرنے والے کے علاوہ اور ول کواس کا بدن دیکھتے ہیں، حالا نکہ صرف ختنہ کرنے والے کے علاوہ اور ول کواس کا بدن دیکھنا جرام ہے، اور یہ گناہ اس بلانے اور دیر میں کرنے کی وجہ ہے بوا، اصل تو یہ ہے کہ جب بچ میں برداشت کی تو ت دیکھیں جیکے سے نائی، ختنہ کرنے والے کو بلا کرختنہ کرادیں۔
میں برداشت کی تو ت دیکھیں جیکے سے نائی، ختنہ کرنے والے کو بلا کرختنہ کرادیں۔

ختنوں کی دعوت کرنا؟

مسئلہ: فتنہ کے وقت لوگوں کو دعوت دینا بیخود ہی بدعت ہے، حضرت عثمان بن العاص کو کسے فتنہ میں شرکت کے لئے بلایا، آپ نے انکار فر مادیا اور فر مایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ نلیہ وسلم کے زمانہ میں جھی ختنہ میں نہ جاتے ہے'' اور اس دعوت کو اتنا ضروری مجھنا کہ ختنہ کو بلوغ تک ملتوی کیا جائے، یہ الگ گناہ ہے۔ (امداد المفتیین: ج ایص ۲۱)

مسئلہ: ختنہ کرنے کی کوئی مرت مقرر نہیں ہے بچہ کی طاقت پر منحصر ہے، اگراس میں طاقت ہوتو جلدی کر دیں درنہ بالغ ہونے تک تاخیر کر سکتے ہیں۔ (رقاہ المسلمین:ص۱۲)

مسئلہ: جس کے یہاں شادی یا ختنہ ہیں رسوم بدعات موجود ہوں اس کے مکان ہیں ندوم رے کے مکان ہیں یہاں (دعوت میں) ہرگز شریک ندہو، نداس کے مکان ہیں ندوم رے کے مکان ہیں (بعض مربتہ اپنے مکان ہیں جگہ ندہونے کی وجہ سے دومرے کا مکان لیٹا پڑتا ہے) اگر گھر پر کھانا بھیج وے تو خوف فتذ کا نہ ہوتو نہ لیوے، اور اگر نہ لینے کے اندر فساد ہوتو دفع فساد کے سبب سے لے لیٹا چاہئے۔ (فقاوی رشیدیہ: سس ۱۲۳)

مسئلہ: ختنہ وغیرہ کے وقت اگر رسم کے طور پر لازم سمجھ کرمسے دہیں کچھ دیا جائے تو نہ ایا جائے ، اگر خوش کے طور پر امام یومؤ ذن کو کچھ دیا جائے تو مضا کفتہ ہیں ، جس کو دیا جائے دہ اس کا بی حق ہے ، اگر مسجد کے لئے کوئی چیز دی جائے تو وہ مسجد کا بی 45 - 1.5°CE

على المال من المال الما

مسئلہ: شادی و ختنہ کی خوشی کے موقع پراڑ کے کو ایجھے عمدہ کیڑ ہے ہانا حدود شرع میں رہتے ہوئے ، درست ہے، ہار گلے میں نہ ڈالیں ، سہرا بھی نہ با نہ ھیں ، پلکہ جو کہ ہندواند سم ہے، اس ہے بھی پر ہیز کریں۔ (فآویٰ محودیہ: ج کا ، ص ۲۳ م) مسئلہ: بیفلط ہے کہ بغیر ختنہ کے نکاح درست نہیں ہوتا ہے ، بیر جابلوں ک باتیں ہیں، بغیر ختنہ کے نکاح درست ہے۔ (فآویٰ دارالعلوم قدیم: ج ا، ص ۱۹) قرآن کریم کا شہید ہو جانا ؟

مسئلہ: بیعادت بہت شائع ہے کہ اگر نعوذ باللہ قرآن کریم کی ہے اوبی ہو
جائے (گرجائے) تو اس کے برابر تول کراناج خیرات کرتے ہیں، اس ہیں اصل
مقصود تو مستحسن وقرین مصلحت ہے کہ بطور کفارہ اور جرمانہ کے صدقہ دیا جاتا ہے، اس
ہیں نفس کا بھی انتظام ہے کہ آئندہ احتیا طرکھے؛ لیکن دوبا تیں اس ہیں قابل اصلاح
ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کریم کو ترازہ میں اناج کے برابر کرنے کے لئے رکھتے ہیں،
دوسرا یہ کہ اس کو واجب شری سمجھتے ہیں (جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل
منبیں ہے) البتہ اگر ایسا کریں کہ میں مصلحت فدکورہ کی بناء پر تخمینہ سے غلہ دغیرہ دیدیں تو یکھ مضا گھنہیں ہے۔ (اغلاط العوام: ص ۵۵)

مسئلہ: بعض بے ملم لوگ جمعہ کے دن عیدواقع ہونے کوتا مبارک بیجے ہیں،
یہ خیال ہالکل باطل ہے؛ بلکہ اس میں تو دو برکتیں جمع ہوجائیں گی۔(اغالط ص ۱۸۸)

(الجمد لللہ جس وقت یہ مسئل نقل کیا جارہ ہے۔ تین دن پہلے جمعہ کو ہی عید ہو گی
ہوال ۱۳۲۳ اے مطابق را دیمبر ۲۰۰۳ ، یوم جمعہ۔ رفعت قاتی )
کھانے کے بعد کی دعاء میں ہاتھ اٹھا نا کیا مسئون ہے؟
مسئلہ: ہم مسئلہ: ہم مسئون اور مستحب و ما ، کے لئے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے .

المن المال ا لیخی کھانا کھانے کے بعد کی دعاء میں ہاتھ اٹھا تا مسنون نہیں ،طواف کرتے دفت دعاء مسنون ہے، مگراس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ،نماز کے اندر بھی دعاء ہوتی ہے، سوتے وقت ، مسجد میں داخل ہوتے وقت ، مسجد سے نکلتے وقت ، مجامعت کے وقت ، بیت الخلاء میں جاتے اور نکلتے وقت دعا ٹابت ہے؛ مگر ہاتھ اٹھانا ٹابت نہیں، ای طرح کھانا کھانے کے بعد کی دعاء میں بھی ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے۔( نآویٰ رجميه: ج٠١،٩٣٠، بحواله مراقي:٩٥٨، داحن الفتادي: ج١،٩٣٣) حائضہ کے ہاتھ کی چیزیں کھانا؟ مسئلہ: مشہور ہے کہ زخے جب تک عشل نہ کرے اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانا درست نہیں، یہ بھی غلط ہے، حیض ونفاس میں ہاتھ نا یا کے نہیں ہوتے۔ مسئله: بعض عوام بجھتے ہیں کہ چلے کے اندر زقیہ خانہ (پیدائش کی جگہ) میں خاوند کونہ جانا جا ہے ،اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ **مسئلہ**: عام عوتیں زیکی (پیدائش کے دنوں) میں جالیس روز تک نماز یڑھناجا ئزنہیں مجھتیں،اگر چہ پہلے،ی یاک ہوجا ئیں، یہ بات بالکل دین کےخلاف ہے، جالیس دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، باتی کم سے کم مدت کی کوئی صد تہیں،جس وفت بھی یا کے ہوجائے مسل کر کے فورا نماز شروع کر دے۔ **مسئله**: ای طرح اگر جالیس دن میں بھی خون بند نہ ہوتو جالیس دن کے بعد پھراہے آپ کو یا کسمجھ کونسل کر کے تمازشر وع کردے۔(اغلاط العوام بس ۲۸) دعائے کیج العرش، دعائے قدح وغیرہ پڑھنا

وردعائے قدح وغیرہ ہے، اس کا شری جموت کیا ہے؟ بعض علما، اس کے پڑھنے سے اور دعائے قدح وغیرہ ہے، اس کا شری جموت کیا ہے؟ بعض علما، اس کے پڑھنے سے روکتے ہیں، کیونکہ سنج العرش کا شوت صحاح سنہ یا کسی اور سی حدیث سے نہیں ہے، ننج

المجاف الموره مين وعائے كان العرش كے متعلق لكھا ہے كديد دعا حضرت جبريكل مليدالسلام كے دريد بطور وقى نازل ہوئى ہے، اور اس دعاء كے براے فضائل بتلائے ہيں! لہذا مندرجہذیل امور كے متعلق سے رہنمائى فرماديں۔

یا کیادعائے گئے العرش کا ثبوت سے آجادیث ہے ہے انہیں؟ مل آئے تخضرت سلی ائٹد علیہ وسلم نے آئی حیات مبارکہ میں یہ دعا پڑھی یا کسی صحابی کوسکھلائی ہے؟

ے نہ ہوتو آج کی جولوگ بخرص میں اور ہے۔ نہ ہوتو آج کک جولوگ بخری ٹو اب اس دعاء کا دِر دکر تے رہے ان کوٹو اب ملے گایا نہیں؟ مفصل جواب عنایت فر ما کرمہر بانی فرمادیں۔

### 

(ملیسی معتد ومشہور میں معتد ہوئے محدث نے ان روایات کی تقدیق نین میں کا لہٰڈاان ادعیہ کومتند سجھنا اور لکھے ہوئے فضائل کوشیح جان کر پڑھنا غلط ہے، قر آ ن کریم کی تلاوت اور احادیث میں واردشد و ذکرواذ کار، درودشریف، پہلا، تیسرا اور چوتھا کلہ، استغفار حصن حصین، حزب الاعظم، مناجات مقبول دغیرہ جوعلائے کرام کے معمولات میں رہتا ہے اس پراکتفاء کرنے میں بھلائی، برکت اور ہدایت ہے۔

دعائے قدح کے متعلق جوروایت بنج سورہ میں ہوہ بھی موضوع ہے؛ لہٰذا
اے متنداور سیح نہ بھنا جا ہے ،اوراس کے مطابق عمل بھی نہ کیا جاوے ،قرآن کریم
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اہل ایمان کے لئے بیبر ی عظیم نعمت ہے، قرآن کریم کی تلاوت
اللہ ہے قرب حاصل کرنے کا مضبوط وربعہ ہے، احادیث میں قران کریم اوراس کی
تلاوت کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تا اوراس کے

اس کے مطابق عمل کرنے کی لوگ عی نہیں کرتے اور غیر متنداشیاء لے کر بیٹے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہمہ تن متوجہ ہو کر شوق سے خوب کی جائے اور معنا ذکر اللہ ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہمہ تن متوجہ ہو کر شوق سے خوب کی جائے اور معنا ذکر اللہ پہلا، تیسرا، چوتھا کلمہ، استغفار اور درود شریف وغیرہ متند دعا کیں ہی پردھتے رہنا چاہئے،

فآوی محمود میں ہے:

تورنامہ، عہد نامہ، دعاء گئے العرش، ورود تاج، درود آنسی کی اصلیت کیا ہے؟ ان کی تحریفات ورست ہیں یا مبالغہ؟ دوسر ان کا ثبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا لوگوں نے خود تالیف کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کے ہارے میں کیا مسئلہ ہے؟

ان کی کوئی سند سی علی است نہیں، جو تعریفیں لکھی ہیں، بے اصل ہیں، بجائے ان کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ہفتہ و دشریف کلمہ شریف اور استغفار بیا ہے اس کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ہفتہ و دشریف کلمہ شریف اور استغفار بیڑھا جائے۔

( فقاد کی رحمیہ : ج-۱، ص۱۹۳)

ختم خواجگان كااجتماعي طور بردوامي معمول بنانا

اس کا کیا تھی جگہ تم خواجگان اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ کیا بمیشہ پڑھنا بدعت وکروہ نہ ہوگا؟ بینوا تو جروا،

اس سلسلہ کا ایک سوال احقر نے حفرت مفتی محمد یجی صاحب نور اللہ مرقد ہ (مظاہر علوم سہار نبور) ہے کیا تھا مفتی کجی صاحب نے حفر ہ مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرۂ ہے اس کے متعلق دریا فت کیا ، حضرت نے اس کا جواب املاء فرمایا ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوال وجواب ہی نقل کر دیا جائے ، انشاء اللہ اس کے سوال کا جواب ہی فقل کر دیا جائے ، انشاء اللہ اس

جارے بزرگوں کے بیبان ختم خواجگان کامعمول ہےاور جوحضرات ان

( Septential and the septential of the septentia ے متعلق ہیں ان میں ہے بعض اپنے مقام پر عمل بیرا ہیں، ای طرح سور و کیٹیین شریف کا اجماع ختم ہوکر اس کے بعد اجماعی وعاہوتی ہے،اس پرشرح صدر نہیں ہے، آ پ کوتو اس کے جواز کے دلائل معلوم ہی ہوں گے؟ تحریر فر ما کرممنون فر ما کیں ، وجہ شکال حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کا وه واقعه ہے جو فقا و کی رحیمیه ۳۰۷،۳۰۱ جلدادل میں بحوالہ ازالیة الخفاء، الاعتصام اور مجالس الا برار ندکور ہے، بعض حضرات نے فقادی رجمیہ کے مطالعہ کے بعداشکال کیا کہ آپ کے فقادی رجمیہ میں بدلکھا ہوا ہے اور سہار نپور ، دہلی وغیر مقامات پر ہمارے برزرگوں کے یہاں ختم خواجگان اور ختم مور و کینین شریف کامعمول ہے، کیا بیمل حضرت عبداللہ بن مسعود کے واقعہ کے غلاف تہیں ہے؟ اور میالتزام مالا ملزم نہیں ہے؟ دونوں میں دجہ فرق کیا ہے؟ اگر مہ علاجاً ياد نع آفات كے لئے تجويز كيا كيا ہے، تو علاج يا آفات وقتى چيز ہے، جس طرح تنوت نازلہ ہنگامی حالات میں پڑھا جاتا ہے، اس پر مدادمت نہیں ہوتی ، ای طرح يهال بمى مونى حابية - فقط والسلام بينوا توجروا

عامداً ومصلياً و مسلماً

دو چیزی ہیں، ایک تو مداومت اور ایک اصرار، دونوں کا تھم الگ الگ ہے، امر مندوب پرمداومت فیج نہیں ہے، فقہاء نے امر مندوب پر اصرار کو کر وہ تر اردیا ہے۔
اصرار میہ ہے کہ کی عمل کو بمیٹ کیا جائے اور نہ کرنے والے کو گذرگار سمجھا جائے اس کی تحقیر و تذکیل کی جائے، تو یہ کردہ ہے، اگر امر مندوب پر مداومت ہواصر ارنہ ہوتو مندوب مندوب ہی رہتا ہے، مثالاً کو کی شخص وضو کے بعد تحیة الوضو پڑھتا ہے اور اس کو مندوب مندوب ہی رہتا ہے، مثالاً کو کی شخص وضو کے بعد تحیة الوضو پڑھتا ہے اور اس کو مندوب مندوب مندوب ہی رہتا ہے، مثالاً کو کی شخص وضو کے بعد تحیة الوضو پڑھتا ہے اور اس کو مندوب ہی کہ جائے والوں کو گذر گار نہیں سمجھتا اور ان کو منا مت نہیں کرتا، تو اس میں کو کی کرا ہمت نہیں، اب جوا عمال علاجا کئے جا کیمی یا کس سبب کی وجہ سے کئے جا کیمی تو جب جب علاج کی ضرورت ہوگی یا وہ سبب پایا جائے گا اس عمل کو کیا جائے گا۔ جا کیمی تو جب جب علاج کی ضرورت ہوگی یا وہ سبب پایا جائے گا اس عمل کو کیا جائے گا۔ قنوت ناز لہ اول تو الح مثافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک روزانہ نماز گنج میں پڑھا قنوت ناز لہ اول تو الح مثافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک روزانہ نماز گنج میں پڑھا قنوت ناز لہ اول تو الح مثافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک روزانہ نماز گنج میں پڑھا قنوت ناز لہ اول تو الح مثافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک روزانہ نماز گنج میں پڑھا

الم المال ال

جاتا ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابتلائے عام کے وقت اجازت دی ہے، اس کا سبب ابتلائے عام ہے؛ لہذا جب تک ابتلائے عام رہے گا، اس کو پڑھا جائے گا اور جب بیسب ختم ہوجائے گانبیں پڑھا جائے گا۔

# سوالا كھ كے ختم كا ثبوت

ونع مصائب اور کسی کی وفات پرکلمہ طیبہ یا آیت الکری پڑھی جاتی ہے جس کی تعداد سوالا کھ کی متعین کے اور کیا تعداد متعین کرنا میں میں ہے ہوں کی تعداد متعین کرنا دیں ہے۔ اور کیا تعداد متعین کرنا ہوں کیا تعداد کیا تعداد کیا تعداد کرنا ہوں کیا تعداد کیا

وفع مصائب کے لئے جوخم شریف پڑھا جاتا ہے وہ بطور علاج ہے،

ال کے لئے قرآن و عدیث ہے جوخم شریف پڑھا جاتا ہے وہ بطور علاج کہ وہ

قرآن وحدیث کے منافی ومعارض یعنی شرعاً ممنوع و مذموم نہ ہو، جیسا کہ غیرشری رقیہ
ممنوع ہے،ایسے ہی ختم میں جو تعداد متعین ہے وہ ایسی ہیسی رکعت نماز کی تعداد
یا طواف کعبہ کے چکر کی تعداد ہے کہ اس کے لئے صراحة نبوت ضروری ہے؛ بلکہ وہ
یا کی ہے جیسے حکیم نسخہ میں لکھتے ہیں کہ عناب ۵ دانہ ، با دام سات دانہ کہ یہ تجربات ہے
الی ہے جیسے حکیم نسخہ میں لکھتے ہیں کہ عناب ۵ دانہ ، با دام سات دانہ کہ یہ تجربات ہے
ثابت ہیں ،اس کے لئے قرآن و حدیث ہے نبوت طلب کرنا ہے کی ہے اور جب
اس ختم کی شان معالجہ کی ہے تو بدعت کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے ، تعداد کا تجربات متعین کردینا خلاف برخ عنہیں ہے ، علاج کے سات کونمیں کا یاتی سات متعکوں

المراد المرادة المرادة

میں منگا ناتو خود صدیت شریف ہے تا بت ہے۔ ( فآدی محمود یہ: ج ۱۲ اص ۱۲۳)

مصائب کے وقت سور ہے کیسین کاختم کرنا

ونع مصائب وبلیات اور حصول برکات کے لئے کیبین شریف کاختم بزرگوں كا مجرب عمل ہے؛ لہذا جب تك مصائب ہوں بطور عمل اور بطور علاج اس كاختم کیا جا سکتا ہے،اہے مسنون طریقہ اور شرعی تھم نہ سمجھا جائے اور جولوگ ختم میں شریک نہ ہوں ان پر کسی طرح کاطعن نہ کیا جائے اور نہ ان کی طرف سے بدگمانی کی جائے۔ (فآوڭارچىيە:ج-١٩٥٥)

مسئله: ختم خواجگان حصول بركت كے لئے پڑھا جاتا ہے، مشار كا مجرب عمل ہے،اس کی برکت ہے دعاء قبول ہوتی ہے۔ ( فآدیٰ رحیمیہ منے یہ ۲۷۷**۷)** 

دریامیں صدقہ کی نیت سے یمیے ڈالنا

وریاکے بلوں سے گزرتے ہوئے مسافریانی میں رویے بیے بہادیے ہیں، کیا میل صدقہ کی طرح دافع بلاہے؟

على مال كوضائع كرنا ہے، اس لئے بيرثواب كا كام نہيں على الله عالى كام نہيں ہے؛ بلکہ وجب وبال ہے۔ (آپ کے مسائل:ج ۸،ص ۱۲۹)

مكان كى بنياد ميں خون ڈالنا؟

مستعله: نیامکان بناتے وقت بنیادوں میں بکرے کو کاٹ کرخون ڈالنااور گوشت غریبوں میں نقسیم کرنا یا سونا و حیا ندی بنیا دوں میں ڈ الناءان سب کی کوئی شرعی اصل جيس ہے۔ (آپ كے سائل: ج ٨،ص ١٢٨)

ئے مکان یا دو کان کی خوشی کرنا؟

مسئله: منهائي تقتيم كرنا، خن مكان كي خوشي ميں كوئي مضا كته نہيں: ممر

الآل المولاسالة كندن من المحديث المال المالية المالية

(فآوي محوديه: ج ١١ع ٣٣٣)

مسئله: شکرانه میں فقراء کوصدقه دینا ادراحباب کو کھلانا سب پجه درست ادر باعث خیروبرکت ہے،خواہ کھیت (دباغ بغیرہ) پر ہو، بکراذی کر کے ہویا گوشت خرید کر ہو۔ (فآدی مجمودیہ: ج کام ۴۰۲)

(بعض جگہ شرکین قصل کی پیدادار کے دفت برادغیرہ ذبح کرکے پوجا پاٹ
کرتے ہیں، اگر میشکل ہوتو پھر کھیت دغیرہ کے بجائے گھریر ہی یا گھر سے پکوا کر
دعوت کی جائے ؟ تا کہ غیر مسلم کے مشابہ نہ ہو) (رفعت قامی)
چیجک میں تد ابیر کرنا

تیب مرض چیک میں مریض کے گلے میں چھاؤ کی دجہ سے سونا ہا ندھنا اور گھر والوں کواس زمانہ میں کپڑے نہ بدلنے دینا ، یا کپڑے بدل کر مریض کے گھر نہ جانا ، یا باہر سے آئے ہوئے کوفورا مریض کے پاس نہ جانے دینا اور گوشت وغیرہ نہ پکاٹا

وغیرہ بیسب شرعاً کیسا ہے؟

اگر تجرب کارتھیم بتلائے کہ ایسے مریض کو گوشت کی ہویا وسطے ہوئے
کیڑے کی ہومفر ہے، تو اس سے ہر ہیز کی بناء پر علاجاً احتیاط کرنے میں کوئی مضا نقہ
مہیں ہے؛ لیکن غیر مسلموں کے اس عقیدہ کے ماتحت ان چیز وں سے بچنا کہ ماتا جی
ہواوروہ ان (فدکورہ) چیز ول سے ناراض ہوتی ہے(یعنی چیک) جیسا کہ اس عقیدہ
ہے اوروہ اس کی بہت خاطر، مدارات کرتے ہیں اور پو جتے ہیں، یہ ناجائز اور منع ہے،
سیابل اسلام کاعقیدہ نہیں، خلاف شرع امور سے بچنالا زم ہے۔

( فآوي محموديه: ج٢ ، ص ٧٧)

مسئلہ: طاعون و چیک سے تحفظ کے لئے علاج کے طور پر انجکشن لگوانا جیسے اور جائز تد ابیرا ختیار کی جاتی ہیں و بیٹھی بر زے۔ (فاقادی محمود یہ جے اص ۲۱۰) پوچاکے لئے چندہ دینا

میرے دفتر میں ہر جمعرات کوغیر مسلم حفزات پوجائے لئے چندہ جمع کرتے ہیں،اگر نہ دیں تو دخمن بن جائیں گے، نیز پوجا کی مٹھائی کا کیا تھم ہے؟

اگر چے دیے بغیر چھنکارہ ہیں تو جولوگ مانگتے ہیں ان کو مالک بنانے کی میت سے دیدیں، چروہ اپنی طرف سے جہاں جا ہے خرج کریں، اور مضائی وغیرہ بھی

اگر لیما ضروری ہوتو اس کونے کیں پھر کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیں، پوجااور چڑھاوے کی مٹھائی وغیرہ نہ کھائمیں۔ (فرآوی محمودیہ:جے کا اس ۴۸۲)

ملاحظہ: اگر کی مجبوری سے چندہ دینا پڑھائے تواس کو چاہئے کہ جو شخص چندہ لینے کے لئے آئے اس کو دینے کی نیت سے چندہ دیدے، وہ جہاں چاہ خرچ کرے، براہ راست بوجا وغیرہ کے لئے نہ دے، لیعنی لینے والے کو رقم کا مالک بنادے۔ (رفعت قامی)

غیرمسلم کے تہواروں کی مبارک بادی وینا؟

مسئلہ: غیرمسلموں کے تہوار کے دن ان کومبارک باددیے یا خط وغیرہ کے قر رہے ہے۔ قدر سیم باکرکوئی جملہ شرکیہ و کفریہ کا نہیں کرتا تو مخبائش ہے در نہ نہیں۔ قدر بعد سے بینے بین ماگرکوئی جملہ شرکیہ و کفریہ کا نہیں کرتا تو مخبائش ہے در نہ نہیں۔ (نظام الفتادی: ج ایس ۴۸)

غیرمسلم کے تہوار ہولی میں شرکت کرنا؟

مسئلہ: جب قبر بری اور تعزیہ داری میں شریک ہوتا اور حصہ لین جا تر نہیں تو ہولی میں شریک ہوتا اور عملاً حصہ لین کس طرح جا تر ہوسکتا ہے؟ (لیعنی جا تر نہیں ہے) اور ہولی کے (لکڑیوں کے چے جلانے کے ) اور گرو چکر لگانا ، سجدہ کرتا ، ناریل وغیرہ چڑھانا قطعا حرام اور مشر کا فعل ہیں۔

(فآوي رحميه: ج ابص ١٥، وفآوي محموديه: ج ١١م ١٩٥)

الاس کترورد کی جس انا لله و اناالیه د اجعون کا پرهنا، معیبت کو دقت بتایا گیا ہے، اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کے مرنے کو بھی اپ حق میں مصیبت کے دقت بتایا گیا ہے، اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کے مرنے کو بھی اپ حق میں مصیبت سمجھتا ہے تو واقعی اس دعاء کو پڑھے، گر حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ فاجر کے مرنے سے اللہ کی زمین اور اللہ کے بند وراحت پاتے ہیں۔ مرنے سے اللہ کی زمین اور اللہ کے بند وراحت پاتے ہیں۔ (آپ کے مسائل: ج ۸، ص ۳۰۵)

# سورج كهن اور حامله عورت

اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مورگا،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

صدیث شریف میں اس موقع پر صدقہ وخیرات، تو بدواستغفار، نماز اور دعاء کا حکم ہے، دوسری باتوں کا ذکر نہیں، اس لئے ان کوشری چیز سمجھ کرنہ کیا جائے، یہ تو ہم پر تی ہے، جوغیر مسلم معاشر ہے۔ ہمارے یہاں منتقل ہوئی ہے۔ ہاں! اگر حکیم درائی وغیرہ تجربات کی روشن میں بچھ بتا کمی تو الگ بات ہے۔

(آپ کے مسائل:ج۸،ص۲۲۵)

مسئلہ: مشہور ہے کہ چا نداور سورج کے گہن کے وقت کھانا پینامنع ہے،اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے؛ البتہ وہ وقت توجہ الی اللّٰہ کا ہے،اس لِئے کھانے پینے کاشغل ترک کر دینا اور بات ہے، رہا یہ کہ دنیا کے تمام کاروبار؛ بلکہ گناہ تک (کے افعال) تو کرتار ہے اور سرف کھانا چینا حجھوڑ دے، بیٹر بعت کو بدل ڈ النا اور بدعت ہے۔ کرتار ہے اور سرف کھانا چینا حجھوڑ دے، بیٹر بعت کو بدل ڈ النا اور بدعت ہے۔

بسم الله كے بجائے ١٨ عظريركنا؟

مسئله: ۷۸۲، ہم اللہ شریف کے عدد ہیں ، بزرگوں سے اس کے لکھنے کا

الله المال ا

معمول جلا آتا ہے، غالبًا اس کوروائی اس لئے ہوا کہ خطوط عام طور پر پھاڑ کر بھینک و ہے جاتے ہیں، جس ہے بہم اللہ کی ہے ادبی ہوتی ہے، اس ہے ادبی ہے بچانے کے لئے غالبًا بزرگوں نے بہم اللہ شریف کے اعداد کھنے شروع کئے ؛ البندا اگر ہے ادبی کا اندیشہ موتو بہم اللہ شریف ہی جائے۔ (آپ کے مسائل: ج ۸، ص ۱۳۲۸)

مسئلہ: سم اللہ کے بدلے ۷۶۶ لکھنے پر سم اللہ کا تواب نہیں ملے گا، یہ تو کاروں سرچوں سے اشار ورسکا کے بعد (فازی مجمد مندی ۱۸۶ سے ۱۸۶۰)

بہم اللّٰہ کاعدد ہے جن ہے اشارہ ہوسکتا ہے۔ ( فناوی محمودیہ: ج ۱۸ ہص ۳۵) مسئلہ: لبعض لوگ''السلام علیم'' کے بجائے خط میں سلام مسنون لکھ دیتے

مسئلہ: میں اگر خط میں کوئی میہ لکھے کہ 'بعد معلام مسئون عرض ہے' تو چونکہ شریعت میں میں مین یہ مین اگر خط میں کوئی میہ لکھے کہ 'بعد معلام مسئون عرض ہے' تو چونکہ شریعت میں میں مینون' کا معلام کا نہیں ہے؛ بلکہ 'السلام علیم' ہے، اس لئے اس صیغہ یعتی'' معلام مسئون' کا جواب دیناوا جب نہ ہوگا ،اگر چیملام مسئون لکھنا جائز ہے۔

عائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ بعض اکا برنے خطوط میں جوبطور سلام ، سلام مسنون لکھا ہے، وہ اس لئے ہے کہ انہوں نے مخاطب پر جواب واجب کرنے سے احتیاط فر مائی ، جیسے چھنکنے پر الحمد للد آ ہت کہنے ، یا آ بت مجدہ کو کھلی آ واز سے نہ پڑھنے کی تعلیم فر مائی ؛ تا کہ دوسروں پر داجب نہ ہو۔ (اغلاط العوام : ص اس ۱۱)

# عمٰی کی تقریبات اور ضیافتیں؟

مسئله: موت جونم کاموقع ہوتا ہے اس موقع پر تیجہ، دہم ، چہلم ، ششای ، بری دغیرہ کیا جاتا ہے ، اور بڑے اہتمام ہے اے اوا کیا جاتا ہے ، دعوتیں دی جاتی بین ، اگر اپنی گنجائش نہ ہوتو قرض لے کربھی ان رسوم کو اوا کرنے کو کوشش کی جاتی ہے ، اور اس میں شرکت کرنے والے اس طرح شرکت کرتے ہیں ، جیے شادی کی تقریب ہو، خاص کرعور تیں ذرق بُر ق لباس کا اہتمام کرتی ہیں ، یسب چیزیں بدعت اور ناج بڑ ہیں۔

المنافعة الم

مسئله: پچھ بڑھ کر، یا غرباء کو کھاٹا کھلاکر، یا پچھ دیکر ایصال تواب اور
میت کے لئے دعائے مغفرت یقینا ٹابت ہے، اور میت کے لئے ایصال تواب
بلاشک وشبہ جائز؛ گراس کا ضجع طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جو پچھ میسر ہوصدقہ کرے یا
کوئی بدنی عبادت، نوافل، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، ورود شریف وغیرہ پڑھ کر
جس کوچاہے بخش وے یا اہل میت اپنے خاص اعزہ واقر باء، دوست احباب کونبر دے
کر دعائے مغفرت اور ایصال تواب کی درخواست کریں اور وہ لوگ پچھ پڑھ کریا
خیرات کر کے ایصال تواب اور دعائے مغفرت کریں۔

فقيه حافظ الدين ابن شهاب كردري (التوفي ١٤٨٥) فرماتے ہيں:

ویکرہ اتحاذ الضیافۃ فی ایام المصیبۃ لانھا ایام غم ، فلایلیق فیھا مایختص باظھار السرور وان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا، فیھا مایختص باظھار السرور وان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا، (فآدگیزازیکی ہامش الہندیہ: ۲۲،۳۵۹، آباب الکراہیۃ قصل ، ۹) مصیبت میں دعوت کرنا کروہ ہے؛ کیونکہ یہ تم کے دن موجھہ: "ایام مصیبت میں دعوت کرنا کروہ ہے؛ کیونکہ یہ تم کے دن

ہیں، جو کام اظہار خوتی کے لئے مخصوص ہوں وہ ان ایام کے لائق نہیں ، اور اگرغر باہ کے لئے کھانا تیار کر ہے تو بہتر ہے'۔

مفتی اعظم بند حصرت مولانا مفتی محمد کفایت الندصاحب تحریفر ماتے ہیں:

اموات کو تواب کہنچا نامستحس ہے، عبادات مالیہ وعبادات بدینہ دونوں کا تواب بہنچا نامستحس ہے، عبادات مقدس نے جوصور تیں مقرر نہیں کو اب بہنچا ہوا ہوں ایصال تواب کی شرط سمجھنا یا مفید جاننا بدعت ہے، شرک کیس، ان کو مقرر کرنا اور ایصال تواب کی شرط سمجھنا یا مفید جاننا بدعت ہے، شرک صورت اس قدر ہے کہ اگر کسی میت کو تواب پہنچا نا ہے تو کو کی بدتی عبادت کرو، مشایا مفرد نیز ہو وغیرہ، اور اس غبادت کرو، دورو شریف پڑھو وغیرہ، اور اس عبادت کا تواب جس کو بہنچا نا ہوا کو ایس طرح بہنچا وکہ نیز الند! بیس نے جونماز پڑھی عبادت کی اللہ ایس ایمان کو ایس کو بہنچا نا ہوا کی گواب اللہ ایس نے جونماز پڑھی عبادت کی جادت کی ہے یا درود شریف پڑھا ہوا کی التواب این نا تواب این کو ایس کو بہنچا تا ہوا کی ہے یا درود شریف پڑھا ہوا کی التواب این نا تواب این کو ایس اللہ این کو ایس کو بہنچا تا اور ایس کی ہے یا درود شریف پڑھا ہوا کی انواب این نواب این کو ایس کی ہے یا درود شریف پڑھا ہوا کی انواب این نواب کو نواب این کو ایس کو بہنچا تا اور ایس کی ہونہ کا تواب این کو ایس کو بہنچا کو کہنچا کو کہنچا کو کہن کو ایس کو بہنچا تا اور ایس کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کو ایس کو بہنچا کا کو اب ایس کو کو بہنچا کا کو اب ایس کو بہنچا کو کہن کو بہنچا کو کہنچا کو کہن کو بہنچا کو کو بہنچا کو کو بہنچا کو کو بہنچا کو کہن کو بہنچا کو کو بہنچا کا کو اب ایس کو بہنچا کو کو بھورٹھوں ک

رحمت ہے فلال میت کو پہنچاد ہے' اس طرح اگر عبد دات مالید کا تواب پہنچانا ہے تو جو ميسر ہواس کوخدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو، یا مسجد بنواؤ، کنواں بنواؤ، سرائے،مسافر خانه مير كرو، دين مدرسه قائم كرد وغيره، اور مذكوره بالاطريقي پرخدا تعانى يه دعا كرو کہ دو ان چیز وں کا تواب اس میت کو پہنچادے جے تم پہنچا تا جا ہے ہو، بہتو ایسال تواب كاشرى طريقہ ہے،اب اس كے لئے كوئى خاص تاريخ يا دن معين كريا اور اس لعیمین کو دصول ثواب کی شرط یا زیادت ثواب کے لئے بغیر شرعی دلیل کے مفید سمجھنا یا خاص چیزیں مقرر کرنایا خاص مقام مثلاً خاص قبر پرصد قہ کرنے کی تعین یامردے کے جنازے کے ساتھ لے جانے کوضروری یا مفید مجھنااور بھی اکثر امور جورسم ورواج کے طور پر قائم ہو گئے ہیں، بیسب خلا فبٹر بعت اور بدعت ہیں۔ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا بھی بے اصل ہے، اگر کھانے کا مدقہ کرنا مقصود ہےتو صدقہ کردو،کسی سنجق کو دیدو،اگر تلاوت قر آن مجیدیا درود کا تو اب پہنچا نا ہے تو وہ بھی کرو؛ مگر دونوں کا ثواب پہنچنے کی بیشر طانبیں ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ہی پڑھا جائے، بیاشراط نہ شریعت ہے تابت ہے اور نہ معقول؛ کیونکہ کھانے پر فاتحہ دینے والے بھی کیڑے یا چیے کا تواب پہنچانا جاہتے ہیں تو اس پر وہ بھی فاتحہ نہیں پڑھتے ،الغرض ایصال تُواب فی حد ذاتہ جائز اور مستحسن ہے؛لیکن اس کی اکثر مر ذج صورتیں ناجائز ادر بدعت ہیں' ( کفایت المفتی :۱۱۳،۱۱۳ ج ۴، کتاب الجنائز ) آپ کا دوسرا فتویٰ:''ایصال ثواب جائز بلکه سخن ہے؛ مگر اس کاسیح شرعی طریقہ بیہ ہے کہ انسان کو جو کھیمیسر ہوصدقہ کر دے یا کوئی بدنی عبادت مثناً نمازنفل، تفل روزه، تلاوت قر آن مجيد كرےاوراس كا ثواب جس كو بخشا جا ہے بخش دے،اس میں کسی دن اور تاریخ یا کسی معین چیز کی شخصیص اور تعین نه کر ہے، نه اس کو اا زم اور ضروری قراردے، تیجاور دسوال اور چیلم ان تخصیصات کی وجہ ہے اور ان کوستنقل رسم

قراردے لینے کی وجہ سے بدعت میں ان کی ابطور رسم ادا میں موجب تواب بی تیل

## مزارات برعرس اور قوالی؟

مسئلہ: زیارت قیور یقینا مسئون ہے، مزارات ہے عبرت حاصل کرنا،
دعاء مغفرت اور فاتخ خوانی کے لئے جانا اور بخشا بیسب جائز ہے، منع نہیں ہے؛ لیکن رحی عرس جے شری تھم اور ضروری سجھ کر ہرسال و فات کے دن اجتما گی صورت میں کیا جاتا ہے، بینا جائز اور بدعت ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، بیابل کتاب کا ( یعنی غیروں کا) رواج ہے، اگر اسلامی تھم اور دینی امر ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے پہلے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کاعرس کرتے، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کاعرس کیا جاتا، حالا نکہ حدیث ہے اس کی ممانعت تابت ہوتی ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کرتے، خلفاء رائے میں جمع ہوتے ہیں اس ارشاد ہے: لا تجعلوا قبو می عید آن کہ میری قبر کوعید ( تہوار ) مت بناؤ، ( مشکوق شریف : صلم کا عرس کرتے ہیں اس طرح میری قبر یرجمع شریف جس طرح تہوار میں لوگ ایک بی تاریخ میں جمع ہوتے ہیں اس طرح میری قبر یرجمع شریف : میں جمع ہوتے ہیں اس

عید (تہوار) میں یہ تین چیزیں فاص طور پر ہوتی ہیں یا تاریخ متعین کرتا ہے اجتماع ہے خوشی منا ہا ہدااس صدیث سے مزاروں پرایک متعین تاریخ پر جمع ہوئے اور فوشی منا نے کی ممانعت تابت ہوئی ؛ چنا نچے علامہ محمد طاہر پٹنی ندکورہ صدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: " لاتحتمعوا لزبارته اجتماع کم للعید، فانه برم لهو وسرور، وحال الربارة بخلافه، و کان داب اهل الکتاب

المجر الفسوة " لينى حديث كا مطلب سي ہے كة تبركى زيارت كے لئے مثل عير فاور ثهم الفسوة " لينى حديث كا مطلب سي ہے كة تبركى زيارت كے لئے مثل عير كے جمع نه ہونا چاہئے ؛ كيونكه عيد كا دن تو كھيل اور خوشي (اور كھانے ہيئے) كا دن ہے، اور زيارت قبركى شان تو اس سے عليحدہ ہے (زيارت كا مقصد عبرت حاصل مرنا ہے، موت اور آخرت كواورا ہے انجام كويا دكرنا ہے) قبر پرعرس منانے كارواج اہل كتاب موت اور آخرت كواورا ہے انجام كويا دكرنا ہے ) قبر پرعرس منانے كارواج اہل كتاب كا ہے جملى كي وجہ ہے ان كے تلوب بھى بخت ہو گئے۔

یکی وجہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا دن یا تاریخ متعین نہیں ہے، سال کے درمیان کتنے ہی عشاق آتے رہتے ہیں اور زیارت کر کے اجرو تو اب سے مالا مال ہوتے ہیں، جب حضور اقد س سلی اللہ نعلیہ وسلم کے روضۂ اقد س پرعرس اور اجتماع نہیں، تو ویگر بزرگان دین کے مزاروں پر کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ اسی لئے بزرگان وین، محدثین اور فقہاء کرام نے صریح الفاظ میں رواجی عرس کو ناجا مُرتح بر فرمایا ہے۔ (فرق دی رحمہ یہ: ج ۱۹ می ۹۰۷)

قاضی شاء اللہ صاحب پانی پی اپی کتاب تغییر مظہری میں فرماتے ہیں کہ
''جابل لوگ اولیاء اور شہداء کی قبروں سے جو برتا دکرتے ہیں لیعیٰ قبروں کو بجدہ کرنا
اوراس کا طواف کرنا ،اس پر جراعاں کرنا اور ہرسال عید کی طرح دہاں پرجمع ہونا جس کو
''عرس'' کا نام دیتے ہیں، بیسب امور ناجا نز ہیں۔ (فقاد کی رجمیہ: ج ۲،ص ۱۹۹)
مسئلہ: عور توں کو مزار پر جانے کی ممانعت اور مردوں کا خاص عرس کے
موقع پر نہ جانے کی ہدایت کی وجہ، اعتقادی اور علی خرابی ہے۔ (مردوں کو) عرس کے
بعد جانا جا ہے ، کیونکہ میلوں میں بدعات امور نامشر وعدا کثر ہوتے ہیں اور عام لوگ
اچنان جانے نے بی قابونہیں رکھتے اور الیاء اللہ کے در بار (مزار) میں گناہ کا
ارتکاب اور زیادہ سخت ہے۔

(خلاصۂ فتاوی رحیمیہ: ج ۴ ہیں ۹۰۰۹ وفتاوی رشید رہے: ص ۵۵۵) مسینله: بزرگوں کے مزاد برعرت کرنا، جاور یں چڑھانا اور ان ہے منتیں

کردیں، ا**نا للّٰہ** و انا الیہ راجعون، (آپ کے مسائل: جا،ص۳۱۲) مسئلہ: چہلم دہری دغیرہ کے لئے اتن بات کافی ہے کہ اگر ریکوئی تواب کا

کام ہوتاتو آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور دوسر ہے حضرات سلف اس کونہ چھوڑتے؛ کیونکہ وہ تو ہر نیک کام کے عاشق تھے؛ گرکسی ایک ضعیف روایت میں بھی اس کا ثبوت ان حضرات سے نہیں ہوتا؛ بلکہ حضرات علماء نے ان کے بدعت و ناجائز ہونے کی نضر بحات کی ہیں؛ البعثہ اہل میت کی تعزیت و تسلی کے لئے ان کے باس جانا، قرآن نشریف پڑھ کریا ہی کھا تا وغیرہ کھلا کر میت کو تواب بخشا تواب ہے، جانا، قرآن شریف پڑھ کریا ہی کھا تا وغیرہ کھلا کر میت کو تواب بخشا تواب ہے، بشرطیکہ عین تاریخوں میں شہواور نام ونمود کے لئے نہ ہو۔ (امداد المفتین نے ایم اا)

مسئلہ: بعض لوگ قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چونکہ اس سے مقصوداولیاءاللہ کا تقرب اوران کی رضامندی ہوتی ہے، اوران کوایٹا حاجت رَوا جھے ہیں، (اس لئے) بداعتقاد شرک ہے اور جڑھاوا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق "وَ مَا أُهِلَ مِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ"

مسئلہ: بعض لوگ تاویل کرتے ہیں کہ ہمارا مقصود اصلی مساکین کو دینا ہے، چونکدلوگ (غرباء تبریر) جمع ہوتے ہیں؛ اس لئے وہاں پر لیجاتے ہیں؛ مگریہ محض حیلہ ہے؛ کیونکہ اگروہی مساکین اس شخص وراستہ ہیں ل جا تھی اور سوال کریں، تو ہرگز ان کواس چڑھاوے میں سے ایک ذیزہ بھی نہ دے، اور میں جوام سل کم

جہال کے لئے تا ہے ہیں وہاں تو ابھی پہنے نہیں 'ای معلوم ہوا کے جہ ساد ہے،

ہہاں کے لئے تا ہے ہیں وہاں تو ابھی پہنے نہیں 'ای معلوم ہوا کے جہ ساد ہے،

مساکین مقصور نہیں ، پھر وہاں پر پہنے کرویے بھی تو مساکین تو تسیم مرست ہیں (سامان ،

مشمائی ، کھانا وغیرہ کو ) تو پھر قبر پرر کھنے کی کیا وجہ ہے؟ (اصلاح الرسوم سی ۱۲۵)

مستلہ: نفس الیصال تو اب بلاکسی غیر فابت شدہ پا بندی مقیا اور ان فع ہوات کی پا بندی مثیا اور کتب صدیت وفقہ ہے فابت ہے ، کی دن کی پا بندی مثیا اور کتا الاول ، ۱۵ میں فابت نہیں ؛ بلکہ بدعت ہے ، ای طرح کی تاریخ کی پا بندی ، مثیا اار رکتے الاول ، ۱۵ میں شعبان ، ۱۰ مرح وغیرہ کی پا بندی فابت نہیں ، یہ بدعت ہے ، ای طرح کسی جگر کی پا بندی مثیا طوہ ، پھرا ا،

وغیرہ کی پا بندی بھی بدعت ہے ، اور نیز ای طرح کسی چیز کی پا بندی مثیا طوہ ، پھرا ا،

وغیرہ کی پا بندی بھی بدعت ہے ، اور نیز ای طرح کسی جیز کی پا بندی مثیا طوہ ، پھرا ا،

مثر بت ، پیڑے وغیرہ بھی بدعت ہے ۔ ( فاوی محبود یہ نا ، ص ۱۳ والد ادارا حکام نا ۲۰ میں ک

# قبرول پرسجده کرنا؟

مسئله: ای طرح قبر پر بجده کرنا حرام ہے، ام الموسین حضرت عاکشہ صدیقة فرماتی بین کرآ مخضر صلی القد علیه وسلم ایخ اخری ایام میں فرماتے سے لُعن الله الیهود و النصاری اقتحذوا قبور انبیاءهم مساجد یعن: الله کا مین الله الیهود و النصاری پر کرانبوں نے انبیاء کی قبرول کو بحدہ گاہ بنالیا۔

( بخارى نثريف ج ١٩٠١ ، ك ١٠٠٠ ك ب البحائز ، باب يحرومن التي المسجد على القبر رومضّوة شريف ص ٢٩٠ ، باب المساجد ومواضع النسلوة )

نیز مدیث میں ہے عن حدث قال سمعت السی صلی الله علیه وسلم یقول الا واق میں کان قبلکم کانوا بتحدون قبوراسانهه وصالحیهم مساحد، انی انهاکم عن دلك رواه مسلم، حقر ت جنرب فرماتے بیل کرنی کریم سلی اند عدیه الم سیم میں نے ماکرا ہے فرماتے سے خواتم

ے ہلے لوگ اینے نبیوں اور ولیول کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا کرتے تھے، میں تم کواس سے روکتا ہول ( کہتم قبروں کو سجدہ گاہ مت بناما) (مشکوۃ شریف: ص ۱۹)

ایک اور صدیت میں ہے: عن عطاء بن یساز قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم لا تجعل قبری وَ ثَنَا یُغبَدُ ، اشتد غَضَبُ الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساحد بین: حفرت عطاء بن بیارض الله عند عدوایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: 'اے الله! میری قبر کو بت نہ بنا جس کو بو جا جائے (جس کی عبادت کی جائے یعنی سجدہ کیا جائے) للد کا غضب بھڑ کہا ہے اس قوم پر جھوں نے اپنا انبیا ، کی قبروں کو تجدہ گاہ بنایا '۔ فضب بھڑ کہا ہے اس قوم پر جھوں نے اپنا انبیا ، کی قبروں کو تجدہ گاہ بنایا '۔ فضب بھڑ کہا ہے اس قوم پر جھوں نے اپنا انبیا ، کی قبروں کو تجدہ گاہ بنایا '۔ فضب بھڑ کہا ہے اس قوم پر جھوں نے اپنا انبیا ، کی قبروں کو تجدہ گاہ بنایا '۔

ا يك اور حديث بين ب: عن قيس بن سعد النح حضرت فيس بن سعدرضي الله عند فرماتے ہیں کہ میں جیرہ گیا، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اینے سر دار کو سجدہ كرتے ہيں، ميں نے ول ميں كہا كەرسول الله صلى الله عليه وسلم اس بات كے زيادہ مستحق ہیں کہ آ ہے کوسجدہ کیا جائے۔اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جود یکھا تھا وہ بیان کر کے اپنا خیال ظاہر کیا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمايا: أرَّأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بقبرى اكنتَ تسجدُ له ؟فقلت: لا ! فقال: لاتفعلوا، لو كنتُ آمُرُ أحدًا ان يسجدَ لاحدٍ، لَامَرْتُ النساء ان يَسْجُذُنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جعل الله لهم عَليهِنَّ من حق. رواه ابو داؤ د. يعني. ويُصو! أَل تم میری قبر کے باس سے گذرتے تو کیاتم اس کو تجدہ کرتے؟ میں نے عرض کیا. ہر گز نهیں، تو فرمایا: پھر ( زندگی میں بھی تحدہ ) نه کرو، اگر میں نسی کو تکم ویتا کہ وہ سی مخلوق کو تجدہ کرے تو عورتوں کو علم دیتا کہ وہ ا**ہیے شوہر دیں ک**و جدے کریں اس حق کی وجہ ہے جو المدنے مردوں کان بررکھا ہے۔ (مَعَلَوْة تَرْمِيْ بِسَ ٢٨٣، بابِ عَشرة النسور) نیزایک صدیث میں ہے ایک موقعہ یرایک اواٹ نے آ کرآ تخضرت سلی ابند

(101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) (101) عليه وسلم كوسجده كيا ، تو صحابه رضى الله عنهم نے خضور اقد س صلى الله مليه وسلم ے عرض كيا کہ آپ کوحیونات اور درخت مجدہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو مجدہ كرين؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: "اعبدوا ربكم واكوموا اخاكم" تم اين رب كى عبادت كرو (ليني تجده عبادت باور عبادت كالك الله تبارک وتعالیٰ کی ذات الدس ہے) ہاں! تم اپنے بھائی کا اکرام کرو، عن عائشہ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والانصار ، فجاء بعير فسجد له ، فقال اصحابه: يا رسول الله! تسجد لك البهائم والشجر، فنحن احق ان تسحد لك؛ فقال: "اعبدوا ربّكم واكرموا اخاكم" ولوكنت امُرُ احدًا ان يسحد لاحد لاموت المرأة ان تسجد لزوحها، الح (مشكوة شريف ص١٨١٠، باب عرة النماء) ان احادیث مبارکه میں غور فر مائے که آنخضرت صلی الله نبلیه وسلم کواین امت کے متعلق قبر پرسی کا خطرہ کتنی شدت ہے تھا اور کس قدر تختی ہے اس کی مما نعت فرمائی؟ جس قبر کو مجده کیا جائے اسے بت قرار دے کر مجدہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی اور اے غضب البی کے بھڑ کنے کا سبب فر مایا۔ قبر يرسجده كمتعلق بيهي وفت حضرت قاضي ثناء الله بإني پيُّ" مالا بدمنه "مي

فرماتے ہیں:

"انبیاءادرادلیاء کی قبروں پر مجدہ کرنا اور قبروں پر طواف کرناادران ہے دعاء ما نگنا اور ان کے نام کی نذر ما ناحرام ہے؛ بلکہ ان میں ہے بعض چیزیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں، پیغیر سلی اللہ نالیہ وسلم نے ان پراعنت فر مائی ہے اور اس ہے منع فر مایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ میری قبر کوبت نہ بنالینا'' (لیعنی جس طرح کفار بتوں کے سامنے تجدہ كرتے يں اس طرح ميرى قبر كے ساتھ معالمدنكرنا)

(قَنَّاء كَيْرِ حِمرية: ج و المن ١٩٣٣، ١١٣١٣)

#### قبرون كاطواف كرنا؟

مسئله: مزارات يرحاضر بوكر قبرون كاطواف اور تجدے كئے جاتے ہيں، آستانے چوے جاتے ہیں، پیافعال بھی شرغا نا جائز اور حرام ہیں۔

شاہ محدا سحاق محدث د بلوی شرح مناسک کے حوالے ہے تحریر فرماتے ہیں:

🗗 قبر کے گرداگرد تین مرتبہ پھرنے ہے، طواف کرنے ہے آ دمی کافر ہوجاتا ہے یامشرک یافات ہوتا ہے؟

🚭 قبر کے اردگر دنتین مرتبہ پھرے یا تین ہے کم یاز اندشر عا ناچا ئز اور حرام ہادرایام تکب جورام پرمصر ہوفائ ہوجاتا ہادراگر جائز ومستحب سمجھ کرکسی نے طواف کیا ہو، تو بیموجب کفر ہے۔ ملاعلی قاری کی شرح مناسک میں ہے: و لا بطوف الخ نه طواف کرے یعنی حضور صلی الله علیه دیکم کے مزار مطہرہ کے اردگر دنہ پھرے:اس کئے کہ طواف کعبہ مقدرے کے مخصوص ہے، بس انبیاء واولیاء کی قبروں کے گرداگرد طواف کرنا حرام ہے۔انخ (امدادالمائل ترجمہ ما ندمسائل،ص۵۵، ص ٢ ك و قرآ و كي رجميه :ج ١٠٥ م ١١٣)

## قبرون پر جراغ جلانا؟

مسئله: قبرون پر جراغ جلائے ہے حضور سلی اللہ ملیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نہ صرف ممانعت فرمائی ہے؛ بلکہ ایسا کرنے والوں پرلعنت فرمائی ہے، لہذا بیرام ہے، حديث ميل ب:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" رواه الزداؤد التومدي والنساني (مشَّاؤة ثريف ص، ١٠٠٠ باب المساحد ومواصع المصلوة) القر سائدن مالذن مالذن من عبر الله بن عبر س رضى الله عنها ہے روایت ہے، آپ فر مائے میں کہ:

آ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے لعنت فر مائی ہےان عورتوں پر جوقبر دں پر جاتی بیں ،اوران لوگوں پر جوقبر وں کو تجدہ گاہ بناتے بیں ،اوران پر چراغ جلاتے ہیں۔ ملاعلی قاری منفی اس کی شرح میں فر ماتے ہیں :

"قرر برجراغ جلانے کی ممانعت یا تواس کئے ہے کداس میں مال کو ب فائدہ صالع کرنا ہے؛ کیونکداس کا کسی کو نفع نہیں اوراس کئے کہ آگ توجہم کے آثار میں سے ہے (اس کو قبر سے دورر کھنا جا ہے) یا یہ ممانعت قبروں کی (غیر شرع) تعظیم ہے بچانے کے لئے ہے، جبیا کہ قبروں کو بجدہ گاہ بنانے کی ممانعت بھی اس بناء بر ہے۔ (فاوی رجمیہ: ج ماہم ۱۳)

#### قبروں پر پھول چڑ ھانا؟

صدیث میں اتنا تو خابت ہے کہ ایک موقع پر حضور اقدی صلی اللہ علیہ ہم کا گذر دوقبروں پر ہوا تو آپ نے ارشاد قر مایا: ان دونوں کوعذاب ہور ہا ہے، اور آپ نے کھجور کی ایک تازہ ہمنی لے کر در میان ہے اس کو چیرا اور ہر ایک قبر پر ایک ایک گلزا گر دیا اور فر مایا: امید ہے کہ جب تک بید خشک نہ ہوں ان سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے '۔ ( بخاری مسلم بحوالہ مشکل ق:ص ۲۲، باب آ داب الخلا ، )

کردی جائے'۔ ( بخاری مسلم بحوالہ مشکل ق:ص ۲۲، باب آ داب الخلا ، )

کردن جائے'۔ ( بخاری مسلم بحوالہ مشکل ق:ص ۲۲، باب آ داب الخلا ، )

کردن جائے'۔ ( بخاری مسلم بحوالہ عکل ق:ص ۲۲، باب آ داب الخلا ، )

کردن تے دقت تازہ شاخ گاڑی جاتی ہے، اس کو پھولوں کے ساتھ ہی کیوں خاص کردیا گیا ؟ شبی بآ سانی اور مفت میسر ہو گئی ہے، کچھولوں کو ق خرید نا پڑے گا؛ اگر یہی کردیا گیا ؟ شبی بآ سانی اور مفت میسر ہو گئی ہے، کچھولوں کو ق خرید نا پڑ ہے گا؛ اگر یہی بیسے ایصالی تو اب کی نیت سے غریب کو دید ہے جا نمیں تؤ مردہ کو زیادہ فائدہ تا بچنے کی اصد ہے۔

مسئلہ: مردہ کے ایصال تو اب کے لئے بہترصورت بیہ کہ بچھ پڑھ کریا صدقہ وخیرات کر کے ایصال تو اب اور دعاء مغفرت کی جائے ، یہ چیز مردوں کے لئے بہت نافع ہے، اس سے ان کی روح بہت ہی خوش ہوگی ، اور یے طریقہ سنت کے مطابق

میں کہتا ہوں کہ بدعتیوں کا حدیث ندکور سے استدلال سراسر باطل ہے، کیونکہ جناب رسول الندسلی علیہ وسلم نے قبروں پر تھجور کی شاخ کے نکز ہے گاڑے تھے، پھول منیں ڈالے تھے، پس اگر ان لوگوں کا مقصودا تباع ہوتا تو ان کو جا ہے تھا کہ یہ بھی تھجور کی شاخ کے نکڑ ہے گاڑتے نہ کہ پھول چڑ ھاتے ، تو ٹابت ہوا کہ ان کا مقسودا بتداع ہے نہ کہ اتباع۔

مسئله: برمتع ب كا حديث شرايف ت قبروب پر پھول جر مانے كا التدلال سراس على مع يونكية ب سلى القدمايه مر نے قبر و ل پر جور كى شاخوں المرائد المرا

مسئله: نیزری قبرول پر چراغ جلانے کی ممانعت تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ممانعت فرمائی ؟ بلکداییا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔
علیہ وسلم نے نہ صرف ممانعت فرمائی ؟ بلکداییا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔
(فقاوی رحمیہ: جواب ۱۳۳۱، بحوالہ مشکلوۃ شریف: جا ایس اے)
مسئله: قبر کا طواف کرنا یا بوسہ لین (چومنا) حرام ہے۔

(فآوئ رشیدیہ: ص۱۳۲)، واحس الفتاوئ: جام ۲۰ سال واصلاح الرسوم: ص۱۲۲)

مسئله: فن کے بعد قبریر پانی چیٹرک دینا جائز ہے، پھول ڈالنا خلاف
سنت ہے، اور قبریر آٹاڈ النامہمل بات ہے اور اگر بتی جلانا کروہ ومنوع ہے۔

(آپ کے مسائل: جام ۲۱۲)

قبرول برجا درج شانا

ایک خص کہنا ہے کہ غانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے تو قبروں پر جیا در چڑھانے میں کیا حرج ہے؟

صدیث شریف میں دیوار پر چادر بڑھانے کی ممانعت آئی ہے باد جود کی۔ اس میں بظاہر کوئی قباحت اور ایہام شرک وغیرہ نہیں؛ لہذا قبرول پر چادر پڑھانا ایہام شرک وقیرہ نہیں؛ لہذا قبرول پر چادر پڑھانا ایہام شرک وقیلیم غیراللہ کی وجہ ہے بطریق اولی نا جائز ہوگا۔

(ردا محتار: جايس ٢٩٨، وامداد عايس ٢٠١)

بخلاف نلاف كعب ، كرخود حضور صلى القدمليد وسلم في خان كعبد و ثالبف بهناي

المن المال ا ہے؛ کیونکہ اس کی تعظیم مفضی الی الشرک نہیں؛ اس کے اس کی طرف نمازوں میں استقبال ضردری ہے؛ اور قبور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (احسن الفتاوي: جهام ٢٧ ٢٥ ، والداد الاحكام: جهام ١٨٥) مسئله: جنازه يريمول كي جادر ڈالنا بدعت ہے؛ للمذا اليي ميت كي تماز جنازه يرصف عدا تكاركرنا درست ب\_ (احس الفتاوي: جام ٢٧٨) مسئله: میت کودنن کرتے وقت قبر کے اندر کیوڑہ وغیرہ چیڑ کنا ناجا ئز اور بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ (احسن الفناوی: ج اجس اسے) قبریراذ ان بدعت ہے و تدفین کے بعد قبر پراز ان دیتے ہیں کہاز ان سکر شیطان بھا گیا ہے اور مردہ اس کی شرارت ہے محفوظ رہتا ہے ،اس کا کیا حکم ہے؟ **ک** قبر پر اذ ان دینا ہے اصل ہے ، اور سنت طریقہ کے موافق نہیں ہے ، پیہ کھڑی ہوئی بدعت ہے، داجب الترک یعنی اس کوچھوڑ نا داجب ہے۔ مسئله: آپ ملی الله علیه وسلم اور صحاب کرام کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو کمیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفناتے تھے، عذاب قبراور شیطانی شرارتوں ہے داقف تھے، مرکسی قبر پراذان دی گئی ہواس کا ثبوت نہیں ، کیاوہ حضرات اپنے مردوں کے خیرخواہ ہیں تنے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام " نے قبر پراذ ان بیں دی تو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ قبر پراذ ان دے۔ علامه ابن مجرٌ قرماتے ہیں: قبر پراذان بدعت ہے اور جو تحض نومولود بیجے کے کان میں اذان دینے کے مندوب ہونے پر قیاس کرتے ہوئے اذان علی القمر کوسنت ئے تو اس نے غلطی کی اور یہ قیاس سطح نہ ہوگا۔ ( فآویٰ رقیمیہ: جا ام ۲۰۹، بحوالہ ش کی جارش سے ۱۳ روزآوی دار العلوم ہے بی بس ۱۳۸۳) الله الماري الما

مسئلہ: تدفین کے بعد انفرادی واجھائی طور پرمیت کے لئے دعاء مغفرت کرنے اور منکر تکیر کے سوال کے جواب میں تابت قدمی کے لئے دعاء کرنے کی ترغیب ابوداؤد شریف ج ۲۰ مس ۲۰ میں آئی ہے۔ (فاوی محمودیہ: ج ۱، مس ۱۹۲۱، فاوی رشیدیہ: ج ۲، مس ۲۰۱۱، وعالمگیری: ج ۱، مس ۱۲۲۱، وفاوی رشیدیہ: مس ۱۳۵۱)

مزار پر بیے دینا کیساہے؟

میں جس روٹ پر گاڑی جلاتا ہوں راستہ میں ایک مزار آتا ہے، لوگ جھے کو ہے دینا کیا ہے؟ جھے کو ہے دیتے ہیں کہ مزار پر دیدینا ،مزار پر ہیے دینا کیا ہے؟

مزار پر جو پینے دیئے جاتے ہیں اگر مقصود اس سے وہاں کے نقراء و مساکین پرصدقہ کرنا ہوتو جائز ہے اور اگر مزار کا نذران مقصود ہوتا ہے تو بینا جائز اور حرام ہے، بیتو ہیں نے اصول اور ضابطہ کی بات کسی ہے؛ لیکن آج کل لوگوں کے حالات کا مشاہدہ یہ بتا تا ہے کہ عوام کا مقصد دوسراہے، اس لئے اس کومنوع کہا جائےگا۔ حالات کا مشاہدہ یہ بتا تا ہے کہ عوام کا مقصد دوسراہے، اس لئے اس کومنوع کہا جائےگا۔

ميت كويكارنا؟

مسئله: کسی کے مزار پر جائے خواہ وہ مزار عالم کا ہویا کی ولی کا ہو، یہ کہنا:
اے فلال شخص! ہمارے واسطے بید دعاء کر کہاس کا م جس کا میاب ہوجا کیں، یا یہ کہنا کہ قبر جس سے نگل اسلام کی مدد کر، یا اور اس ہی قسم کے الفاظ استعال کرنا، پکارنا مکروہ ہے، اور اگر عقیدہ بھی خراب ہو کہ میت (صاحب مزار) کو کارخائے خداوندی میں دنیل مجھتا ہوتو حرام ہے۔ (امداوا یا حکام: ن اہم ۲۲۳، و مین البدایہ: ن اہم ۲۲۳)
روح کی بھٹکٹا؟

مسئلہ: بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کدا گر کو نی خودکشی کر کے مرجائے تو اس کی روٹ بھٹکتی پھرتی ہے،اصل روحوں میں جا کرنبیں ملتی ،سویہ ہالکل غلط ہے اصل الله الماريد ا بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے؛ البیتہ خود کشی کرنا بڑا گناہ ہے۔ (اغلاط العوام: ص ۲۷) **مسئله**: بعض عوام سمجھتے ہیں کہ جو حالت حیض میں، اور زچہ میں (پیدائش کے وقت عورت) مرجائے اس کو دوبار مسل دینا جا ہے ، یہ بھی غلط ہے اور بے اصل ے\_(اغلاط العوام: ص٢٧) مسئله: بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب غیرمسلم کے جنازہ پر نظر پڑے تو یہ پڑھنا جائے فی نارِ جہنم خالدین فیھا، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (اغلاط العوام: ص ۲۱۸) **مسئله**: جنازه کوقبرستان لیجاتے وفت او کچی او کچی نعت خوانی یا درود وکلمه، جائز جہیں ہے، ہاں خاموثی ہے دل میں کلمہ شریف پڑھنے میں مضا کقہ ہیں۔ (اغلاط العوام: ٩٨٨) **مسئله**: لِعَضْعُوام نماز جنازه کی تکبیرات کہتے وقت آسان کی طرف منہ ا تھایا کرتے ہیں سیمی غلط ہے، اور بےاصل ہے۔ (اغلاط العوام: ص١٦س) مسینله: جنازه کے ساتھ جہزا (زورے ) کلمہ پڑھنا بدعت ہے۔ (احسن الفتاوي ج ايص ٣٣٨) **مسئلہ**: وفن کے وقت میت کے ، اوّ ان کہنا بدعت ہے اور سلف ہے منقول نہیں۔( فآویٰ دارالعلوم قدیم:ح ام ۱۹) **مسئلہ**: مشہور ہے کہ جوعورت حیض کی حالت میں مرجائے ، ڈ ائن ہوجاتی ہادر جواس کی ملے کھا جاتی ہے، مویہ شرک ہے۔ (اغلاط العوام: ص٢١٧) مسئله: ثماز جنازه پڑھنے کے بعد مزید باتھ اٹھا کرمیت کے لئے وعا، کر، برعت ہے اور بیرقابل ترک ہے۔ (امداوالاحکام: خ اجس ۱۹۵) مسئله الركوني ( تعلى ) خلاف شرع نه كيا جان تو بوزي ورول كوزيارت

الله المارية ا

قبور جائز ہے، جوان عورتوں کونہ جانا جا ہے ؛ کیونکہ اس میں فتنہ ہے۔ (امداد الاحکام: ج امس ۱۹۸)

مسئلہ: مشہور ہے کہ میت گریں ہویا محلّہ میں، اس کے لے جانے تک
کھانا پینا گناہ بیجھتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، باصل ہے ( کھانے چئے کودل ہی
کہاں چاہتا ہے اورا گرطبعت چاہے اور بھوک لگیتو کھا سکتے ہیں منع نہیں ہے)
مسئلہ: بعض عوام اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مردے کو گھر کے برتنوں ہے
عسل نددینا چاہئے، بلکہ نئے برتن منگا کر اس سے مسل دے اور پھر ان برتنوں کو مسجد
میں بھی غلط ہے، باصل ہے، اس کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے۔
میں بھی دیں، یہ بھی غلط ہے، باصل ہے، اس کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے۔
میں بھی دیں، یہ بھی غلط ہے، باصل ہے، اس کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے۔
میں بھی دیں، یہ بھی غلط ہے، باصل ہے، اس کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے۔
میں بھی اور اس میں بھی اور اس میں اس کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے۔

مسئلہ: بعض حضرات جہاں میت کوشل دیتے ہیں، دہاں تین دن تک چراغ جلاتے ہیں، بیا اصل ہے (اغلاط العوام: ص۲۱۲)

مسئله: کفن میں یا قبر میں عبد نامہ یا کئی بزرگ کا شجرہ یا قرآنی آیات یا کوئی دعاء رکھنا درست نہیں ہے، نیز کفن یا سینہ پر کا قور یاروشنائی وغیرہ سے کلمہ طیبہ وغیرہ یا کوئی دعاء لکھنا بھی درست نہیں ہے۔ (اغلاط العوام بھی ۲۰۸)

ملاحظہ: واضح رہے کہ میت کے گلنے، سرٹ نے سے اس کی ہے اوبی ہوتی ہے؛ اس کے جادبی ہوتی ہے اس کے اس کی ہے اوبی ہوتی ہے ؟ اس لئے اس کو چھوڑنا چاہئے ؛ البتہ جس چیز کا ادب شریعت میں اس درجہ کا نہ ہو، اس کا قبر میں رکھ دینا درست ہے، جسے کسی بزرگ کا کیڑ اوغیرہ ۔ (رفعت قاتمی)

مسئلہ: عورتوں میں جورتم ہے کہ شوہر کے انتقال پر بیرہ کی چوڑیاں اتار نے کے بجائے تو ڈ ڈالتی ہیں، یہ غیر مسلموں کی رسم ہاور مالی نقصان ہونے کی وجہ سے اسراف بھی ہے؛ اس لئے تو ڈ کی نہ جائیں ؛ بلکہ اتار لی جائیں ؛ تا کہ بیوی عدت کے بعد پہن سکے؛ البتہ اگر اتار نے میں کچھ تکلیف و دشواری ہوتو مجبورا تو ز دی جائیں۔ (انا اطالعوام: میں الا، بحوالہ الداد الفتاویٰ)

الا کی دول کی ہے۔

مسئلہ: بعض جابل بچھتے ہیں کدا گر عورت زچہ خانہ (پیدائش کے دوران) مرجائے تو وہ بھوت ہوجاتی ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے (یہ ہر گر تھیجے نہیں ہے) بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے: ایک عورت شہید ہوتی ہے۔ (اغلاط العوام: صوب) مدیث شریف میں آیا ہے: ایک عورت شہید ہوتی ہے۔ (اغلاط العوام: صوب) کہ مسئلہ: بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برائت وغیرہ میں مردول کی دوس کی دوس کی میں گر میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کی نے ہمارے لئے بچھ پکایا ہے یانہیں، ظاہر ہے کہ ایسا امر مخفی بجر دلیل نقی اور کسی طرح تا بت نہیں ہوسکتا اور یہاں پر ندارد ہے، اس لئے بیاعقاد باطل ہے۔

مسئلہ: بعض کاعقیدہ بہے کہ اگر کوئی اس رات میں مردوں کوثواب نہ بخشے تو رومیں کوئی ہوئی جاتی ہیں، بیسب ہاتیں ہے اصل ہیں یعنی شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔(اغلاط العوام: ص ۱۹)

مسئلہ: عوام کا عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کی شام کومردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آئی ہیں اورایک کون ٹو اب بخشا گھروں میں آئی ہیں اورایک کونے میں کھڑے ہوکردیکھتی ہیں کہ ہم کوکون ٹو اب بخشا ہے؟ اگر بچھٹو اب مل گیا تو خیرورنہ مایوں ہوکرلوٹ جاتی ہیں، بیدخیال غلط ہے اور نرا عقیدہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (اغلاط العوام: ص ۲۰)

قبور کی زیارت کے لئے سفر کرنا؟

مسئلہ: عرس کرنایا دن متعین کر کے لوگوں کو قبر پر فاتھ خوانی کے لئے مرکو کرنا، خیرالقر ون سے ٹابت نہیں ہے! بلکہ اس کو بدعت ممنوعہ فرمایا گیا ہے اور شدت ہے منع فرمایا گیا ہے، زیارت قبور کی حدیث شریف میں ترغیب آئی ہے، بی قید نہیں کہ اسے شہر کی قبر کی جی زیارت کی جائے، اس کے لئے سفر کرنے کی ممانعت بھی نہیں ہے۔

المرائی سائن رہوں اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر کی زیارت کی ہے، اوران معزرت عائشہ ضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر کی زیارت کی ہے، اوران کی قبر مدید طیع بہت فاصلہ پر ہے، حدیث شریف میں مساجد کی نیت سے سفر کرنے کو منع فرمایا گیا ہے، کہ ایک مجد کو دوسری معجد پر نضیلت دیکر سفر مت کرو، صرف تین مساجد (یا بیت المقدی یا بیت اللہ شریف یا محبد نبوی علیہ السلام) ہیں جن کو دیگر مساجد پر فوقیت حاصل ہے، ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے سفر کرنے کی اجازت ہے۔

### ابل میت کی طرف سے دعوت کی رسم

اس دعوت کے بارے میں کیا تھم ہے جواہل میت تیار کر کے لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، شادی کی طرح اس موقع پر بھی خویش واقارب اوراحباب کا اجتماع ہوتا ہے اوراس میکو ضروری سمجھا جاتا ہے؟

کی بناء پر: یا بید حقیقت میں ہنود (غیر مسلموں) کی رسم ہے، پس اس میں تشبہ ہنود کے ساتھ ہے۔

یا شریعت میں تنی کے موقع پر دعوت مشر وع نہیں ، فقہ کی کتابوں میں تصریح موجود ہے۔

سے اس دعوت کولازم مجھٹاالٹزام مالایلزم ہے جوٹاجائز ہے۔ سے دعوت پر جورقم خرج ہوتی ہے اس میں نابالغ بتائی کا حصہ بھی ہوتا ہے، نابالغ کامال صدقہ وخیرات میں دینا کسی صورت میں بھی زوانہیں ہے۔

ے اس دعوت ہے مقصو دایصال تو ابنہیں ہوتا؛ بکلہ ریا ، ونمومطلوب ہوتی ہے یا لوگوں کے طعن وشنیع کے ڈر سے دعوت کی جاتی ہے جو کہ شرک اصغر ہے، اور ایصال تو اب مقصود نہ ہوئے پر چند قر ائن ہیں:

الف ) صدقہ میں اخفاء (پوشیدہ) انصل ہے، اس کے باوجود اگر اخفاء کی رخیب ان لوگوں کو دی جا سے ان کے باوجود اگر اخفاء کی رخیب ان لوگوں کو دی جائے تو ہر گر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔

(ب) صدقہ نفتہ کی صورت میں زیارہ بہتر ہے؛ کیونکہ اس بین اخفاء بھی ہمل ہے اور فقراء کے لئے نافع بھی زیادہ ہے کہ جیسی ضرورت ہوگی اس نفتہ رقم ہے پوری ہو سکے گی اورا گرکوئی فی الحال ضرورت نہیں تو نفتہ رقم ضرورت کے وقت کے لئے محفوظ رکھ سکتا ہے، یہ فوا کد دعوت میں نہیں؛ بلکہ بعض دفعہ کھانا معز بھی ہوتا ہے، حالانکہ نفتہ صدقہ سے ایصال پرکوئی راضی نہیں۔

دوسرے درجہ میں صدقہ کی بہتر صورت یہ ہے کہ حاجت مندکی ضرورت کے پیش نظرات صدقہ دیا جائے، بینی مریض کو دوا، مسافر کو ککٹ، کرایہ، راستہ کے لئے کھاٹا وغیرہ، بھو کے کو کھاٹا اور بر ہنہ (نظے) کولیاس، جوتا، سردی کے موسم میں بے سردسامان کو کمبل لحاف وغیرہ، غرض کہ دفع ضرورت کا خیال رکھا جائے؛ گریہاں تو بہر کیف کھاٹا ہی کھلا تا ہے، خواہ مریض بلا دوا کے کراہ رہا ہو، بر ہنہ جسم سردی سے تشخر رہا ہو، یا شدت گری سے جلا جارہا ہو، مسافر منزل مقصود تک پہنچنے سے لا چار و مجبور رہا ہو، یا شدت گری سے جلا جارہا ہو، مسافر منزل مقصود تک پہنچنے سے لا چار و مجبور میں دیا ہو۔

اگران لوگوں کودعوت کی بجائے سے طریق پرصدقہ کرنے کامشورہ دیا جاتا ہے، جونقراء کے لئے بھی اور خودصدقہ کرنے والوں کیلئے جونقراء کے لئے بھی اور خودصدقہ کرنے والوں کیلئے بھی تو، جواب ملتا ہے کہ دعوت نہ کرنے کی صورت میں برادری تاراض ہوجائے گی، ہماری تاک کٹ جائے گی۔

(خ) اگر ایسال تواب کی نیت ہوتی تو نقراء ومساکین کومقدم سمجھاجاتا، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اقرباء واحباب کا اجتماع ہوتا ہے یا پھرصاحب اقتد ار اورسر ماید دار لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے ، نقراء تو صرف برائے تام ہی ہوتے ہیں ؛ بلکہ بعض جگہ تو برائے تام بھی فقیر نہیں ہوتے ، ان حالات میں اس دعوت کو کون یہ کہنے کی جرائے کر (احسن الفتاوي: ج ام ۲ ۲۵۹، بحواله ردالحتار: ج ام ۲۲۲)

اہل میت کے گھر کھانا بھیجنا؟

مسئلہ: شریعت ہے صرف اتنا تابت ہے کہ جس کے گھر میت ہوجائے
اس کے پڑوسیوں اوراعزہ وا قارب کو چاہئے کہ وہ اس وقت تک، جب تک فرط غم والم
ہو،میت کے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کر دیں اور ان کی ولجو کی کرتے ہوئے ان
کو کھلا کمیں پلا کمیں، خود اپنے یہاں لا کریا خود میت کے گھر کھانا وغیرہ لے جاکر اور
زیادہ بہتر یہی ہے اور اس ولجو کی کی غرض سے خود بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک
ہوسکتے ہیں،اس سے زیادہ ٹابت نہیں؛ بلکہ اہل میت کے یہاں مثل وعوت سرور وفرح
کی وجوت لین مکروہ ہے۔

شای میں ہے کہ دنن کے لئے ہا ہر سے آنے والے اگر محض اتفاق سے یا اہل میت کی دلجوئی کے لئے ان کے ساتھ کھانے وغیرہ میں شریک ہوجا کیں تو مختجائش میت کی دلجوئی کے لئے ان کے ساتھ کھانے وغیرہ میں شریک ہوجا کیں تو مختجائش ہوسکتی ہے، کین رشتہ داروں کا دور دور سے آ کر قیام پذیر ہونا اور کئی کئی دن رہنا جیسا کر دواج ہے، خوشی کی دعوت کی طرح جمع ہونا، یہ سب مکر وہ اور بدعت ہے۔

(نظام الفتاوي: ج ايس ١٣٤)

مسئلہ: میت کے پڑوسیوں اور اعزہ واقارب کے لئے اہل میت کوصرف
ایک روز کا کھانا چہنچا ہا، جو دن ورات کے لئے کافی ہوجائے مستحب ہے، ایک روز
سے زیارہ کھانا بھیجنا کروہ ہے، اس رسم میں غیر معمولی حرج اور تکلف میں غلو کے علاوہ
یہ قباحت بھی ہے کہ عوام اس کو حکم شرع سجھتے ہوں گے یا سجھنے لگیس گے، جوشر بیعت پر یہ قباحت بھی اور قباد والحت اس میں افتادی نے ایس میں موتے ہوئے گئا نہ کھانے کا شرعا کوئی شوت میں ہوتے ہوئے کھانے سے پر ہیز کا شرعا کوئی حکم نہیں، میں موتے ہوئے کھانے سے پر ہیز کا شرعا کوئی حکم نہیں، میں ہوئے جس کھانے سے پر ہیز کا شرعا کوئی حکم نہیں،

المعدمداور عظیم عم کی وجہ ہے کھانا نہ کھا تکیں تو اور بات ہے، آج کل بیرسم بن گئی ہے صدمداور عظیم عم کی وجہ ہے کھانا نہ کھا تک کہ میت کے گھر میں ہوتے ہوئے کھانا کھانا گناہ اور اس کا ایساا ہتمام ہونے لگا ہے کہ میت کے گھر میں ہوتے ہوئے کھانا کھانا گناہ سبجھتے ہیں، اس لئے اس رسم کا ترک (چھوڑنا) واجب ہے، بنکلف کچھ نہ بچھ کھانا چا ہے ، عزیز وا قارب اور پڑوسیوں پر لازم ہے کہ وہ اہل میت کوتر غیب اور اصر ار ہے کہ وہ اہل میت کوتر غیب اور اصر ار ہے کہ کہ ایک میت کوتر غیب اور اصر ار

مسئلہ: الل میت کے گھر کھانا کھانے اور کھلانے کے لئے جمع ہونے کی بیہ رسم یقیناً نا جائز ہے اور انہائی بے غیرتی کی بات ہے، اس گناہ میں کھانے والے اور کھلانے والے سب شریک جیں؛ بلکہ قریب کے رشتہ دار بھی ،اگر اس رسم کولازم سمجھتے اور اس جی شریک نہ ہونے کو ٹر ا مانتے ہوں یا یہ کھانا اہل میت کی طرف ہے ہوتو ان کے لئے بھی یہ فعل نا جائز ہوجائے گا۔

(احسن الفتاوي: ج ابص ۱۳۸۱، بحواله ر دالحتار: ج ابص ۸۳۲)

اہل میت کی تعزیت کرنا؟

مسئله: اہل میت کی تعزیت یعنی ان کی تسلی اور دلجوئی کرنا، صبر کی تلقین و ترغیب دینا، اس کے اور میت کے حق میں دعا کے الفاظ کہنا مسنون ہے اور اس کی برخی نضیلت آئی ہے، حدیث شریف میں ہے'' جوکوئی مصیبت زوہ کی تعزیت کرے، اللہ تعالی اس کواس قدر ثواب دےگا، جس طرح مصیبت زدہ کو'۔ (اس کے صبر پر) اللہ تعالی اس کواس قدر ثواب دےگا، جس طرح مصیبت زدہ کو'۔ (اس کے صبر پر) اللہ تعالی اس کواس قدر ثواب دےگا، جس طرح مصیبت زدہ کو'۔ (اس کے صبر پر)

( TITY COLUMN ) - TITY ( CALLOW )

مسئله: تعزیت کے یہ الفاظ حدیث سے ٹابت ہیں کہ 'اللہ تعالی ہجھ کوا جر عظیم عنایت فر مائے اور میت کی بخشش فر مائے'۔
عظیم عنایت فر مائے اور مبر کا بدلہ بہتر عنایت فر مائے اور میت کی بخشش فر مائے'۔
مسئله: اگر دونوں غیر مسلم ہوں تو بیہ الفاظ کے' اللہ تعالی تجھ کو بدلہ د۔۔
اور تمہارے آدمی نہ گھٹائے''۔ (عالمگیری: جا بص ۱۲۷)

مسئلہ: تعزیت محض رواج دنیوی نہیں ہے؛ بلکہ حدیث شریف ہے ٹابت اسلامی تعلیم اور فضیلت وٹو اب کاامر ہے۔ ( فآوی رحیمیہ: ج ۲، ۲۳۳۳) مسئلہ: تدفین کے بعد اہل خانہ ہے مصافحہ کو ضروری قرار دینا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ( فآوی رحیمیہ: ج ۱، ص ۲۹۹، بحوالہ شامی: جا، ص ۲۳۵) مراقی: ص ۱۱، واحس الفتاوی: جسم ، ص ۲۳۵)

#### تعزی جلسه کرنا؟

مسئلہ: کی مسلمان کے انتقال پرمیت کے متعلقین کی تعزیت کرنا یعنی تلقین میروغیرہ کرنا سنت سے تابت ہے، اگر وہاں پر خود جا کر تعزیت کا موح نہ ہو، تو خط کے ذریعہ ہے جھی سلف صالحین ہے تعزیت کرنا منقول ہے۔
جس کے انتقال سے بہت سے لوگوں کو صدمہ ہویا بہت لوگ تعزیت کی ضرورت محسوں کریں اور سب کا پہنچنا دشوار ہوتو اس کے لئے سہل صورت یہ ہے کہ ایک جلسہ کر کے اس طرح تعزیت کر لے کہ میت کے متعلقین پر کثیر مہمانوں کا بار بھی نہ پڑے، جمع عظیم کی دعا بھی زیادہ ستحق قبول ہے تو بطا ہر اسمیں شرعا کوئی قباحت نہیں؛ لیکن بہت جگداس جلسہ نے محض رسم کی صورت اختیار کرئی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اخبارات میں نام آ جائےگا، اور ہماری شہرت ہوجائے گی اگر ہم نے تعزیق جلسہ کہا تو لوگ ملامت کریں گے وغیرہ وغیرہ، اگر یہ صورت ہوتو اس کوچھوڑ و بنا چا ہے۔ ہوتا کے کہا تو لوگ ملامت کریں گے وغیرہ وغیرہ، اگر یہ صورت ہوتو اس کوچھوڑ و بنا چا ہے۔ شکیاتو لوگ ملامت کریں گے وغیرہ وغیرہ، اگر یہ صورت ہوتو اس کوچھوڑ و بنا چا ہے۔ شکیاتو لوگ ملامت کریں گے وغیرہ وغیرہ، اگر یہ صورت ہوتو اس کوچھوڑ و بنا چا ہے۔ شکیاتو لوگ ملامت کریں گے وغیرہ وغیرہ، اگر یہ صورت ہوتو اس کوچھوڑ و بنا چا ہے۔

#### الصال ثواب كاغلط طريقه؟

مسئله: ایصال تواب کاطریقه بهت کمل و آسان ہے بکین جوطریقے اختیار کئے جاتے ہیں وہ ایسے ہیں جونداللہ تعالیٰ نے ، نداس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ منے اختیار کئے ، اور نہ ائمہ دین رحم ہم اللہ تعالیٰ نے ، اور کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ رسمیں ایصال تو اب میں نہیں کریں گے تو ہرا دری ناراض ہوجائے گی ؛ اس لئے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔

بہ صرف بدعت ہی نہیں! بلکہ شرک بھی ہے؛ اس لئے کہ کرنے والے اللہ کی فاطر نہیں کرتا؛ بلکہ برادری ہے اتنا ڈر ہے کہ اس کو خدا بنار کھا ہے، بیشرک ہوگیا کہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرر ہے ہیں، برادری میں ناک کٹ جائے گی، برادری میں ناک کٹ جائے گی، برادری میں ناک کٹ جائے گی، برادری کو خدا بنار کھا ہے۔

#### بےغیرتی کی انتہاء

آئ کا بے غیرت مسلمان اور ہے غیرت برادری کے لوگ کسی کے انتقال پر
گدھ کی طرح منڈلاتے ہیں کہ اب کھانے کو ملے گا، اگر دل میں خوف خدانہیں،
آخرت کی فکرنہیں، اینے حساب و کتاب کا ڈرنہیں، اللہ تعالی اور اسلام کا پاس نہیں تو کم
از کم پچھ غیرت ہی ہویا جس کا عزیز مرگیا ہے اس پر پچھ خدا کے لئے رحم ہی ہو کہ ایک تو
وہ صدمہ میں جتا ہے، دوسرے سے کہ علاج پر مرنے والوں کا کائی خرچہ ہوگیا ہے؛ مگر
بے غیرت برادری ای فکر میں ہے کہ د با سہا جو پچھ گھر میں نے گیا، لاؤ! کھالیں۔
اگر واقعتا ایصال تو اب کرنا جا ہے جیر، وافعتا مرنے والے کے ساتھ آپ
کوحیت ہے اور واقعتا آپ کے ول میں دھم کی جذبہ ہے تو پھر محسن اعظم رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمو وہ طریقہ آپ کے لئے کیوں کائی نہیں ن

INA BE CONTROL SUP

سنئے!ایصال تُواب کی حقیقت کیا ہے؟ ہروہ نیک کام جوانسان اپنے لئے کرتا ہے وہ دوسروں کوثواب پہنچانے کی نیت ہے کرے تو اس کا ثواب دوسروں کو پہنچے گا، مرده اور زنده دونوار والصال تُواب كريجتي بين، اب اينے لئے نفل نماز پڑھتے ہيں، تقل روز ہ رکھتے ہیں. تلاوت کرتے ہیں، تبیجات پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نقل حج وعمرہ کرتے ہیں،طواف کرتے ہیں،غرض میہ کہ ہرلفل عبادت جو آپ اینے لئے کرتے ہیں، اس میں صرف رینت کرلیں کہ اس کا تواب ہمارے فلا ل عزیز کو پہنچے، پس وہ تو اب پہنچ جائے گا اور بس بھی ایصال تو اب ہے، وہ تو اب جوآب کوملتا تھاوہ آپ کوبھی ملے گااور جن دوسرے لوگوں کی نبیت آپ نے کرلی، ان سب کوچھی بورابورا تواب ملے گا، اور ایک غلط جمی اور ہے، لوگ یہ جھتے ہیں کہ ایصال تواب صرف مردوں ہی کوملتا ہے، مردوں ہی کوکیا جاتا ہے، آپ اس کواچھی طرح سمجھ کیں کہ ایصال تو اب جیسے مردوں کو کیا جاتا ہے ، ای طریقنہ سے زندوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں، جوعبادت جس طریقہ ہے آپ اپنے لئے کرتے ہیں اس میں نیت کر لیں کہاس کا تو اب فلال کو پہنچے ، پہنچ جائے گا۔ (اصلاح الرسوم)

 149 ( -0,25 ) ( 149 ) ( -0,25 ) ( 149 ) ( -0,25 ) ( 149 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25 ) ( -0,25

## الصال تواب ميں دعوتيں كيوں؟

آ تخضرت صلى الله عليه وملم في قرمايا " سبعة يظلهم الله مي ظله يوم لاظل الاظله" (الحديث) كهرمات متم كے وہ لوگ ہيں جن كو قيامت كے روز اللہ تعالی این رحمت کے سامیر میں جگہ عطافر مائیں گے؛ جبکہ کوئی سامیدند ہوگا، لوگ گنا ہوں کی دجہ سے پیپنوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جنتے گناہ زیادہ ہوں گےاتے ہی لیپنے زیادہ ہوں گے، کسی کا مخضے تک، کسی کا ٹاف تک، کسی کا سینہ تک، کسی کالبول تک، اور بہت سے لوگ ایسے ( بھی ) ہوں مے جو لیسنے میں (پورے ) غرق ہوں مے"۔ ان اتسام میں سے ایک رہی ہے کہ جس نے صدقہ خیرات اتنامخنی (چھیاکر) کیا کہ دائیں ہاتھ سے دی ہے تو ہائیں ہاتھ کو پہتا ہیں چاتا کہ اس نے کیا دیا ؟ فرمایا کہ اس کا اتنابر ا درجہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے مخص کو قیامت کے روز حشر کی تمازت ہے محفوظ رهیں گے، اور اپنی رحمتِ خاصہ کے سابیہ میں جگہ عطا فرما کیں گے۔اب سوجے کمخفی صدقه كرنے كا اتنابر ااثر ہے تو آپ كى كے مرنے پر ايصال ثواب كے لئے صدقہ كرتے ہيں تو اس ميں بيرسميس و ہنگامہ كيوں ہوتا ہے؟ بيد دعوتيں كيوں ہوتی ہيں؟ دعوتوں کی رقم نا دار طلبہ پر تحقی طور پر تعقیم کر دیجئے یا پھر محلّہ کے مساکین کو دید ہجئے ، شریعت صدقہ کرنے ہے ہیں روکتی، خوب زیادہ صدقہ سیجے؛ مگر سنت کے مطابق تيجيّ بكربات يه ب كه برادري من ناك كث جائة گا، برادري كوفدا بنار كها ب، كيا تیا مت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آب ہے جواب دیکرنے جائیں گے،جس دن آب كوسارے اعمال كاحساب دينا ہوگا؟ وہاں كوئى كى كے كام نے آئے گا، خدا كے لئے سو پے کہ بیہ برادری جس کوراضی کرنے کے لئے آپ اپی عاقبت تباہ کررہے ہیں، کیا یہ برادری اس دفت آب کے کام آئے گی ؟ مخفی صدقہ کا اتنابر الواب ہے، کیا ابھی آ پ کہیں گے: بہیں دعوت ہی کرنی ہے؟

#### صدقه میں بیسمی کیوں؟

دوسری بات مید کداگر ذرا بھی انسان میں عقل ہوتو وہ سمجھ سکتا ہے کہ دعوت کے بجائے نقر بیبے دیے میں مسکین وغریب کا فائدہ زیادہ ہے،اس کئے کہ بیبہ ہے اس کی جرحاجت پوری ہوسکتی ہے،اس کو کپڑے کی ضرورت ہے،رہنے کے لئے مکان کی ضرورت ہے، سردی میں لحاف کی ضرورت ہے، پڑھنے کے لئے کتاب کی ضرورت ہے، اسکول کی قیس، بماری میں دوا کی ضرورت ہے، سنر کے لئے کراٹید کی ضرورت ہے، دنیا میں کوئی ضرورت ہو، بیرالی چیز ہے کہ انسان اس سے ہرضر ورت بوری کر سكتا ہے اور اگر آج كوئى ضرورت در پیش نہیں تو كل كی ضرورت کے لئے ركھ سكتا ہے، کھانے کی ضرورت بھی پیپول ہے دور ہوسکتی ہے،اس کئے صدقہ وخیرات میں نفتہ پیددینای سب سے زیادہ افضل ہے، جس چیز میں مسکین وغریب کا فائدہ زیادہ ہو، اس کا تواب بھی زیا دہ ہے،اورنفند دینے میں ایک نضیلت پیر کمخفی (جھیا ہوا) ہوگا جس پرخو تخبری ہے کہ اللہ تعالی اپن رحمت کے سامید میں جگسه عطا فرمائیں گئے اور دوسری فضیلت میرکداس میں مسکین کا زیادہ فائدہ ہے تو تواب بھی زیادہ ہے؛ مگر شیطان نے سمجمار کھا ہے کہ کھا تا ( دعوتیں ) ہی کھلا ؤ ،خواہ پہلے ہے اس کے پیٹ میں در دہوتو بھی کھانا ہی کھلا ؤجب تو تو اب ملے گا در نہیں ملے گا،اورسب سے زیادہ مزے کی بات یہ کہ تواب تو ہے مسکینوں کو،غریوں کوصدقہ دینے میں ؛لیکن کھانا کھلانے میں مسکین کوکوئی قریب بھی سینے نہیں زینا، سب کا سب سارے عزیز وا قارب ہی مل کر کھا جاتے ہیں، اور نام ہور ہا ہے ایصال تو اب کا اور کھا جاتے ہیں براوری والے، اور پھر یوں بھی غیرت نہیں آتی کہا ہے موقعوں پر بڑے بڑے امیر خود کو سکین بنا لیتے ہیں ، ان كى غيرت كيے كوارا كرتى ہے؟ جہال تيجه، دسوال، جاليہوال، اورخدا جانے كيا كيم خرافات ہوتے ہیں، بڑے بڑے امراء، اغنیا۔ ادر اہل ٹر وَت بھی اس طرح شریک

الا کی سالٹرک بین کے بین جیسے میں بھی مسکین ہی ہیں ،سب سے بڑے مسکین وغریب خود بن جاتے ہیں ،سیات بڑے ہیں ،سب سے بڑے مسکین وغریب خود بن جاتے ہیں ،سیار اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقابلہ ہے، کیسا فریب اور کیسی و بیرہ دلیری ہے کہ خود مسکین بن بہتھے اور خود ،ی مسکینوں کاحق کھا گئے۔

## ایصالِ تواب میں نقذی ہی بہتر ہے

جب تواب زیادہ نقدصدقہ دینے میں ہےاور دہ تخفی بھی رہتا ہےاور مسکین کی ہر حاجت وضرورت اس سے بوری ہوتی ہے اور نفتر صدقہ جائے گا بھی صرف مسكينوں کے پاک ، تو پھر بیطریقہ کیوں اختیار کیاجاتا ہے؟ ای پر کیوں اصرار کیا جاتا ہے کہ الصال تواب کے لئے دعوت ہی دی جائے ،اس میں ایک قباحت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ایصال تو اب کے لئے جو بھی کرسکیں ، جتنا بھی کرسکیں ، جہاں کرسکیں ، جب کرسیس اور جس حالت میں کریں، اخلاص سے ہونے والی ہرگفل عبادت کواللہ تعالیٰ کی رحمت قبول کرتی ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ دیکھنے والے ہیں،عماوتوں کو قبول کرنے والے ہیں، وہ سیج وبصیر ہیں، وہ علیم وخبیر ہیں بھر شیطان نے کیا پٹی پڑھا رکھی ہے کہ تیسر ہے ہی روز مرنے کے تیجہ کیا جائے ، آگے پیچیے ہر گزنہیں اور کرنا بھی مردے کے لئے گھریر ہی جا کر ،اگراپنے اپنے گھر ایصال ثواب کرلیا تو اللہ میاں تبول نہیں کریں گے،اور ویکھناالگ الگ نہ کرنا،اکٹھے ہوکری کرنا،اگرالگ الگ کرلیا تو ان کا خدالینی شیطان تبول نہیں کرے گا، ان کا خداشیطان ہی ہواتا؟ جب ہی تو ان کاطریقه خدااور رسول صلی الند نلبیه وسلم کوچیوژ کرالگ ہے 🗷

بیتو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور ان کا مقابلہ ہوگی،
اس کئے کہ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیطریقہ ایصال اللہ علیہ وسلم نے بیطریقہ ایصال تو اب کانہیں بتایا تو آ ب کون ہوتے ہیں اسے تو اب بتانے والے؟ ایک تاجیز بندہ اور مقابلہ کرے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کے لئے اپنی جاتوں پر دم بیجے اور مقابلہ کرے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کے لئے اپنی جاتوں پر دم بیجے

ELT DE CALIVANT DE اور پھوتو سوچے ،اللہ تعالیٰ بندوں کے لئے آسانیاں بیدا کریں کہ آپ جب جاہیں، جس وفت جا ہیں، جہاں جا ہیں تفل عبادت ادا کریں اور جس حال میں جا ہیں کریں، مجلس میں،بازار میں، کھر میں، چلنے پھرنے ، دو کا توں پر،مسجد میں،کہیں بھی ہوں خواہ چل رہے ہوں ، بیٹے ہوں ، کمڑے ہوں ، کیٹے ہوں ، کسی بھی حالت میں ہوں ، آپ جو بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے میہاں سب قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تو اب مردے کو پہنچا دیتے ہیں، بس صرف آپ کی نیت کرنے کی ضرورت ہے، صرف نیت کر لیجے كراس كا ثواب فلال كولي بل جائے كا بمرآب كوتوشكم پرست ملاؤل نے به بتار كھا ہے کہ جب تک سب اسمے ہو کرز ورنبیس لگا کیں کے تو ابنیس بہنچے گا، مجمع بھی ہواور ساتھ ساتھ (پید پہاری مل) ڈرائیور بھی ہواور گارڈ بھی تواب پہنیانے کے لئے، ڈرائیورآ کے ہے بھی پڑھے ہیجھے ہے بھی پڑھے، ادھر اُدھر ہے بھی پڑھے تب جاکر ثواب ينجي كا، معاذ الله! كويا الله ميال كوية نبيس چلنا، جب تك كه بديه بياياني والا ڈرائیور نہ ہوگا تواب نہیں ہوگا اور تواب نہیں پنجے گا، ڈرائیور لاؤ تو کام ہے گا، پھرڈ رائیور کی قیمت بھی بہت بڑی زبر دست چکانی ہوگی۔

اللہ تعالیٰ پیٹ کے جہنم ہے حفاظت فرمائے، (آمین) شکم پرست ملا وَل نے اپنا پیٹ کے لئے عوام کو برف فریب دے دکھے ہیں، یہ بھی سب پیٹ یا لئے کا اپنا پیٹ یا لئے کا اور سبق پڑھار کھے ہیں کہ ندمر دے کو تواب پہنچ ؟ موائے ملا کے ،اور ندمر دے کو تواب پہنچ ؟ موائے ملا کے ،اور ندمر دے کو تواب کے اسوائے ملا کے ۔

اخیر میں ایک اور غلط عقیدہ کی بھی اصلاح ضروری ہے، وہ یہ کہ ایصال تواب کے لئے جو چیز مسکین کودی جاتی ہے بعینہ وہ ی چیز مردوں کو ملتی ہے، یہ غلط ہے۔

ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے وہ یہ کہ جس خاندان میں ایصال تواب کے غلط طریقے دائے ہیں، اگر وہاں کسی کو اصلاح و تو بہ کی توفیق ہو جائے تو اس کو جاہئے کہ اپنے کہ اپنے فائدان سے ہر فروکو وصیت کر دے کہ اس کے مرنے پر ایس کو کی بدعت ہر کرنے کہ

المراس نور ایسال تواب سنت کے مطابق کیا جائے اور بیدوسیت کرنااس پر فرض ہے، اگر اس نے دوسیت کرنااس پر فرض ہے، اگر اس نے دوسیت نہیں کی تو اس کے مرنے پر جو بدعات ہوں گی اس کا گذاہ اور عذاب اس میت پر بھی ہوگا، یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ بڑے سے بڑے گذاہ سے بدعت کا گذاہ اور عذاب زیادہ ہے۔

اور جتنے لوگوں کو بھی ہدایت ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ ان سب کا تواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، بدعت کے ماحول میں اتباع سنت پر سوشہیدوں کے برابر تواب سے میال میں بھی لکھا جائے گا، بدعت کے ماحول میں اتباع سنت عطافر ما، مجمع عظمت تواب ہے، یا اللہ! ہمیں اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی مجمع محبت عطافر ما، مجمع عظمت عطافر ما، اتباع سنت عطافر ما۔ (آمین) (محمد رفعت قاسمی)

## کھانے پرفاتحہ پڑھنا

مارے یہاں ایصال تواب کا کھاتا غرباء ومساکین کے سامنے رکھ کر ایک بار مور و فاتخہ اور تین بار سور و اخلاص پڑھ کرمیت کو بخشتے ہیں، اور اس کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟

ایسال ثواب کے لئے کھانے پر فاتحہ خوانی کا بیر طریقہ ہے اسمل اور بلا دلیل شری اور بدعت ہے، اس کے ثبوت میں جوحدیث پیش کی جاتی ہے وہ موضوع (من کھڑت اور بنائی ہوئی) ہے۔ (فاوی رجمیہ: جسم ۱۹۲۳)

مسئله: میت کوثواب ہر نیکی کا پہنچایا جاسکتا ہے اور میت کوثواب پہنچانے
کی نیت کرلی جائے تو اس سے ثواب پہنچ جاتا ہے؛ لیکن کھاٹا سامنے رکھ کر فائنہ
پڑھنااور یہ بھنا کہ بغیراس کے ثواب نہیں پہنچتا غلط ہے، کسی دلیل سے ٹابت نہیں
ہے، اس سے پر ہیز لازم ہے۔ (فاویٰ محمودیہ: جاب سے ۲۲۹)

مسئلہ: مرنے کے بعد چالیس روز تک روٹی کی رسم کرنا ( کھلانے کو ضروری سمجھنا) بدعت ہے، ایسے ہی گیار ہویں بھی بدعت ہے، بلایا بدی رسم وقیود

المراكم كالمرك المراكم المالية المناورين )

الصال تواب محسن ہے۔ ( فآوی رشیدیہ: ص ۱۲۱)

مسئله: کھانے پر فاتحہ پڑھنا بالکل ہے اصل ہے (کیکن اگر ایہا کیا جائے تو میکھانا حرام نہیں ہوتا اس کا کھانا جائز ہے) نہ آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم ہے ٹابت ہے، نہ صحابہ و تا بعین ہے، نہ ائمہ جہتدین ہے، بیچن برعت محد شہرے۔ سمجھنے کے لئے اتی بات کافی ہے اگریہ کوئی تواب کا کام ہوتا تو صحابہ کرام جو ایسے کاموں کے عاشق تھے بھی نہ چھوڑتے ،کس سے بھی کھانے پر فاتحہ پڑھنا ٹابت نہیں،اس لئے یہ بدعت وصلالت ہے۔ (امدادامفتیین : ج ا،ص ۱۰ و کفایت المفتی : ج ا،ص ۲۱۰)

فاتحه خوانی کی حقیقت ؟

مسئله: يهلي يم جھوكه فاتحد يعني مردول كوثواب بہنجانے كاطريقه كيا ہے؟ اس کی حقیقت شریعت میں فقط اتن ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیااس پر جو پچھاٹوا ب اس کوملاءاس نے اپنی طرف ہے وہ تو اب کسی دوسرے کو دیدیا کہ یا اللہ! خیر، بی تو اب فلاں کودید بیجے اور پہنچاد بیجے ، مثلا کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ کھاتا یا مشائی ، یا روپ میے، کپڑ اوغیرہ دیا اور اللہ تعالیٰ ہے دعاء کی کہ جو پھھاس کا تو اب مجھ کو ملا ہے وہ فلال صاحب کو پہنچاد ہے گا، یا ایک آدھ بارہ قرآن شریف کا پڑھایا ایک ہی سورت وغیرہ پڑھی اوراس کا تواب بخش دیا، جاہے وہ نیک کام آج ہی کیا ہو یااس ہے پہلے عر بھر میں بھی کیا تھا دونوں کا تواب پہنچتا ہے۔

باقی رسمیس من گھڑت میں مثلاً: ملہ پہلے تھوڑی می جگہ لیپتے ہیں اس میں کھانا ر کھتے ہیں پھرایک شخص کھانے کے سامنے کھڑ ہے ہوکر پچھ قر آن کی سورتیں پڑھتا ہے اور نام بنام سب مردوں کو بخشا ہے، اس من گھڑت طریقہ میں بہت می خرابیاں ہیں،مثلاً سب جاہلوں کا بیعقیدہ ہے کہ اس کے بغیر تو اب بیس پہنچا، چنا نچہ ایک ایک کی خوشامدکرتے بھرتے ہیں، جب تک کوئی اس طرح فاتحہ نہ کردے تب تک وہ کھا:ا

الله المال المرك المرك

مسئلہ: بزرگوں اور اولیاء اللہ کے فاتحہ کی ایک اور خرابی ہے، وہ یہ کہلوگ ان کو حاجت رَوا اور مشکل کشا (پریشانیوں کو دور کرنے والے) سمجھ کر اس نیت ہے فاتحہ و نیاز ولاتے ہیں کہ ان ہے جمارے کام تکلیں گے، حاجتیں پوری ہوں گی اور اولا دہوگی ،اولا دکی عمر بڑھے گی۔

بڑسلمان جانتاہے کہ اس طرح کاعقیدہ صاف شرک ہے۔ (اللہ تعالیٰ بچائے)
غرض ان سب رسموں اور عادتوں کو چھوڑ دینا چاہئے، اگر کسی کو تو اب بخشا منظور ہوتو
بس جس طرح شریعت کی تعلیم ہے اس طرح سید ھے ساد تھے طور پر بخش دینا چاہئے،
سب لغویات کو چھوڑ دینا چاہئے، بس بلا پابندی رواج جو کچھ تو نیق اور میسر ہو پہلے
سب لغویات کو چھوڑ دینا چاہئے، بس بلا پابندی رواج جو کچھ تو نیق اور میسر ہو پہلے
متائ (ضرورت مندوں) کو دید دیجراس کا تو اب بخش دو۔ (بہشتی زیور: ج ۲ بن میں م

#### فاتحه كامسنون طريقه كياب؟

ناتحہ جو قبر پر پڑمی جاتی ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ من فاتحہ قبر پر ہی جاتی ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ من فاتحہ قبر پر ہی جا کر کیوں؟ گھر پر پڑھ دی جائے تو تو اب پہنچے گایا نہیں؟

قاتی جوتبر پر پڑھی جاتی ہے اس کا قاعدہ مسنونہ یہ ہے کہ قبرستان جاکر پہلے تو السلام علیکم یا آخل الدِیارِ مِن المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمین والمسلمات! انتم لنا سلف و نحن بالاثر یغفر اللّه لنا ولکم اجمعین کے، یہ سب مردول کو ملام اور دعاء ہوئی، اس کے بعد مور ہ تکار ایک بار سور ہ اخلاص لیمی قل ہو اللّه احد گیارہ بار اور اگر ہمت زیادہ ہوتو سور کا لیک بار سور ہ اخلاص لیمی قل ہو اللّه احد گیارہ بار اور اگر ہمت زیادہ ہوتو سور کی لیمین بھی ایک بار پڑھ لے، پھر اللّه تعالی سے دعاء کرے، اس تلاوت کا تواب فلال لیمین بھی ایک بار پڑھ سے مسلمان مرفون ہیں سب کو پہنچا ویا جائے۔

قلال کو اور یہال پر جفتے مسلمان مرفون ہیں سب کو پہنچا ویا جائے گا، اگر صرف

الله المركز المال المركز المال المركز المال المركز المركز المال المركز ا تواب پہنچانے کا ارادہ ہے تو اس کیلئے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے ، ہاں! اگر تواب پہنچانے کے ساتھ میت کی تا نیس و دلداری بھی مقصود ہوتو قبر پر جانے اور وہاں جاكرةر آن يرصف ميت كوالس ومسرت زياده بولى بــــ (امدادالا حكام جابس١٩١) مسئله: ایسال ثواب کا جوقر آن وحدیث وصحابه کرام سے ثابت طریقہ ہے وہ بیہ ہے کہ پچھتر آن پڑھ کریا نقیروں غریبوں، تیموں اور بیوا وُں کو کھانا کھلا کر یا دیکریا کپڑا دیکریا کوئی نیک کام خدا اور رسول کی مرضی کا کر کے اس کا تو اب رسول التدصلي الله عليه وسلم كوبخش كرجس جس كواور جا ہے سب كوبخش دے اور جہاں تك ہو لوگوں ہے چھیا کر محض اللہ کے لئے کر ہاور نبیت اس طرح کرے کہ یا اللہ! یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا صدقہ کیا ہے یا نیک کام کیا ہے ان سب کا ثو اب حضور صلی اللہ علیہ وملم کو پہنچا کرفلال کو پہنچے،اس طریقہ کے سوااور جتنے طریقے آج کل رواج پکڑ گئے ہیں،ان میں ہے کوئی بھی صدیث اور قر آن سے ٹابت ہیں ہے۔

(نظام القتاوي: ج ام اها، واصلاح الرسوم: ص ١٣٠)

بدعت كاتعريف؟

**مسئله: خدا تعالی کی ذات و صفات اور تصرفات و اختیار میں کسی اور کو** شريك سجمنا شرك كہلاتا ہے، اور جو كام آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور صحابہ كرامٌ و تا بعین نے جیں کیا؛ بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، اے عیادت سمجھ کر کرنا بدعت كهلاتا ہے،اس اصول كى روشى ميں مثاليں آپ خود بھى متعين فر ماسكتے ہيں۔ مسئله: درمخارمع حاشيه شامي ج ايص ١٢٠ مي بدعت كي تعريف كي كئ ب

جس كالخلاصديب كه:

(الف) دین میں کوئی ایسانظریہ،طریقہ ادر عمل ایجاد کرنا بدعت ہے جوطریقهٔ بوی صلی الله علیه وسلم کے خلاف ہو کہ آپ صلی الله علیه وسلم سے نہ قولاً ٹابت ہو، نہ فعلاً ، ينصرا حثأ، ندولالية اورنداشارة \_ مسئله: کفروشرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے، اور بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ٹابت نہ ہو یعنی قرآن وحدیث ہیں ان کا ثبوت نہ سلے، اور رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابة کرام اور تا بعین اور تبع تا بعین کے زمانہ میں اس کا وجود نہ ہو، اور اس کودین کا کام مجھ کر کیایا مجھوڑ اجائے۔

مسئلہ: بدعت بہت ہی بُری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کوم ردو دفر مایا ہے اور جوشی بدعت نکا لے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے اور فر مایا کہ'' ہر بدعت گر اہی ہے اور ہر گر اہی دوز خ میں لے جانے والی ہے'۔

کہ'' ہر بدعت گر اہی ہے اور ہر گر اہی دوز خ میں لے جانے والی ہے'۔

(تعلیم الاسلام: ج ہم ہے ۲۲)

بدعت كى اقسام

کوئی سم بدعت کی دسنہ بھی ہے کیا؟

برعت کوئی دسنہ بیس ہے اور جس کو بدعت دسنہ کہتے ہیں وہ سنت ہی ہے؛ مراصطارح کا فرق ہے، مطلب سب کا ایک ہے۔ (فاوی رشید یہ: اس ۱۳۹۱)

''سنت' کے معنی لغت میں طریقے کے ہیں، خواہ اچھا ہو، یا خراب ہو۔
''بدعت' کے معنی نئی چیز جو پہلے ہے نہیں تھی، لغۃ ہرنئی چیز کو بدعت کہتے ہیں اور اس تعریف نئی چیز جو پہلے ہے نہیں تھی، لغۃ ہرنئی چیز کو بدعت کہتے ہیں اور اس تعریف کے انتہار سے بدعت بمیشہ سینہ اور ضالہ ہی ہوتی ہے؛ البیتہ معنی لغوی کے انتہار سے بدعت بمیشہ سینہ اور ضالہ ہی ہوتی ہے؛ البیتہ معنی لغوی کے انتہار سے بدعت بمیشہ سینہ اور ضالہ ہی ہوتی ہے؛ البیتہ معنی لغوی کے انتہار سے بدعت بمیشہ سینہ اور ضالہ بی ہوتی ہے؛ البیتہ معنی لغوی کے اختہار سے بدعت بمیشہ سینہ اور ضالہ بی ہوتی ہے؛ البیتہ معنی لغوی کے اختہار سے بدعت بمیشہ سینہ اور ضالۂ بی ہوتی ہے؛ البیتہ معنی لغوی کے اختہار سے بعنی دسنہ بھی ہوتی ہے۔ (فط م الفتاویٰ): یہ ایس ۱۹۱۱)

E 14A De Calladar De Calladar

مسئله: جم برعت كى صديث شريف من ندمت آنى بوه سرف ايك بي المتحم به المتحدد عنه ضلالة و كل ضلالة فى النار .

( فآوي محموديه: جها اس ۲۱)

مسئلہ: ہرائی نی ہات جس کی شریعت میں پچھاصل شہواور اس کو دین کا کام بچھ کر کیا جائے یا چھوڑ اجائے تو وہ بدعت اور ممنوع ہے۔

( حاشيه امداد الفتادي: حام ١٥١)

مسئلہ: جس طرح شرک تو حید کی ضد ہے، اس طرح بدعت سنت کے مد مقابل ہے، سنت کو سخت نقصان پہنچاتی ہے اور اس کو (سنت کو) نیست و نابود کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ( فناویٰ رحیمیہ:ج ۱۰مس ۳۳۷)

مسئله: سنامی میں بوعت کی تسمیں بیان کی ہیں کہ تراوت کی کیجائی جماعت کے متعلق حضرت محمرضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے" نعمت البدعة" اس وجہ ہماعت کے متعلق حضرت محمرضی اللہ عنہ حسنہ درحقیقت معنی لغوی کے اعتبار سے برعت ہے، نہ کہ معنی شرعی کے اعتبار سے، اسے کل بدعیة صلالہ میں بدعت شرعیہ اور بدعت سینہ مراد ہے، اور جس چیز کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے وہ صلالہ بین بلکہ مسلوکہ فی الدین ہیں ؛ بلکہ مسلوکہ فی الدین ہے، اور معین فی الدین ہے بیٹی وہ احادیث فی الدین نہیں ؛ بلکہ اصداث للدین ہے۔ (فاوی محمودیہ: نے ۱۲ میں ۱۸۵)

بدعت کی تفصیل دیکھئے، برائین قاطعہ، فتح الباری: جسم ۲۸۷، التر غیب والتر ہیب: ص ۲۸ ، اختلاف امت اور صراط منتقیم: ص ۱۰۰، تر ندی شریف. ج ۱، ص ۲۳۳، ونسائی شریف: ج ۱، ص ۱۳۳، ونسائی شریف: ج ۱، ص ۱۳۳، ورمشکو ق شریف: ج ۱، ص ۲۳۸، اور مشکو ق شریف: ج ۱، ص ۲۳۸، اور مشکو ق شریف: ج ۱، ص ۲۳۸ یا برم المدینه.

# بدعت کی ابتداء کہاں ہے ہوئی؟

قر آن مجید کے چھٹے بارے میں سور و ما کد ہ کے پہلے رکوع میں آیت ہے ہیں انٹدنغالی ارشادفر ماتا ہے:

قوجمہ: "آئ میں نے تمہارے لئے وین کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پورکر دیا،اور تم ہر اپنا انعام بھر پورکر دیا،اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوگیا"۔

اللہ تعالی اپنی زبرست، بہترین، اعلی اور افضل تر نعمت کا ذکر فر ما تا ہے کہ میں نے تمہارا وین ہر طرح اور ہر حیثیت سے کامل اور مکمل کر دیا، تمہیں اس دین کے سوا کی تمہارا دین کی ضرورت نہیں، نہ اس نی کے سوا اور نی کی تمہارے لئے عاجت ہے، خدا نے تمہار سے ایک عاجت ہے، خدا فرن کی تمہارے لئے عاجت ہے، خدا فرن کی تمہارے نے حاجت ہے، خدا فرن کی تمہارے بھی اور انسانوں کی فرن ہمارے دور انسانوں کی فرن ہم جنوں اور انسانوں کی میں ہم جنوں اور انسانوں کی میں ہم جنوں اور انسانوں کی میں ہم جنوں اور انسانوں کے میں ہم جنوں ہم کے، مرام وہی ہے جسے وہ حرام کے،

دین وہی ہے جے وہ مقرر کرے، دین کو کامل کرناتم پر اپنی نعمت کو پورا کرنا ہے؛ کیوں کہ میں خود تمہارے اس دین اسلام پر راضی ہوں، اس لئے تم بھی اس پر راضی

رہو، یہی دین خدا کا بہندیدہ ہے،اس کودے کراس نے اپنے نفنل ہے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے،اورا بنی اشرف کتاب نازل فر مائی ہے۔

حواله: تفیرابن کیر یاره ۲، ص ۲۸ سورهٔ ما کده کے پہلےرکوع کی تفیر میں مفرت ابن عبال قرماتے ہیں کہ ' دینِ اسلام کواللہ تعالی نے تمہارے لئے کامل و مکمل کردیا ہے، اب بیرہتی و نیا تک کسی زیادتی کامی جو تیا مت تک نافش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا، اس دین سے خدا خوش ہے اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کا اور بھی بھی نا خوش ہیں ہونے کی ہونے کی

حواله: تغییر این کثیر پاره ۲۹، ص ۴۸ سورهٔ ما نده کے پہلے رکوع کی تغییر میں ابن الی حاتم کے حوالہ سے کونا ایک زمانہ کے ابن حاتم کے حوالہ سے کونا ایک زمانہ کے

العدشيطان نے اسے بہکادیا کہ جوا گلے کر گئے ہیں وہی تم بھی کررہ ہو، اس میں کیا بعد شيطان نے اسے بہکادیا کہ جوا گلے کر گئے ہیں وہی تم بھی کررہ ہو، اس میں کیا کہ کوئی نی بات ایجاد کرو، اسے لوگوں میں تھیلا و، پھر دیکھوکیسی شہرت ہوتی ہاور کہ کوئی نی بات ایجاد کرو، اسے لوگوں میں پھیلا و، پھر دیکھوکیسی شہرت ہوتی ہاور کس طرح جگہ جگہ تہمارا ذکر ہونے لگتا ہے؛ چنا نچاس نے ایسا بی کیا، اس کی وہ باتیں لوگوں میں پھیل گئیں، اور ایک زمانداس کی تقلید کرنے لگا، اب تو اسے بڑی ندامت ہوئی، اور ایک زمانداس کی تقلید کرنے لگا، اب تو اسے بڑی ندامت ہوئی، اور اس نے وہ ملک چھوڑ دیا، اور تنہائی میں خدا کی عبادتوں میں مشغول ہوگیا، کین خدا کی طرف سے اسے جواب ملاکہ '' تیری خطابی صرف ہوتی تو میں معاف کر دیا اور انہیں غلط راہ پر لگا دیا، دیا تا در انہیں غلط راہ پر لگا دیا، دیا اور انہیں گمراہ کر کے چھوڑ ا، انہیں غلط راہ پر لگا دیا،

حواله: تفسیراین کثیر پاره ۲ ، ۱۳۵ اسور و ما کده کے دسویں رکوع کی تفسیر میں حدیث حدیث: حضرت عائشہ رضی الله عنها کہتی ہیں کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''جوخص اس امر (بعنی دین) میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کر ہے جواس میں سے ضمیں ہے تو وہ مردود ہے''۔

جس راہ پر چلتے جلتے وہ مر گئے ،ان کا بوجھ تجھ پر ہے کیے ہے گا؟ میں تو تیری توبہ قبول

حواله: (۱) میمیم مسلم شریف جلد ۲۰ مین ۲۵ ، حدیث ۱۸۱ ، باب ۱۵۹ قضیه کا بیان ـ (۲) مشکلو قشریف جلدا ،ص ۱۰۵ ، حدیث ۱۳۱ سنتوں کا بیان ـ (۳) مظاہر حق جلدا ،ص ۲۸ ، سنتوں کا بیان ـ

حدیث: حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جوشخص یبال نی بات (یعنی برعت) بیدا کر نے والے کو جگد دے، اس پر خدان کی، برعت) بیدا کرنے والے کو جگد دے، اس پر خدان کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، نداس سے کوئی نفل عبادت قبول کی جائے گی نہ فرض ۔ (مختمر)

حواله المجيم بخاري شريف جدا، پاردا، س ۱۱، مديث ۱۳ جهاد كابيان -

المال ميرے عزيز دوست! آج مندوستان ميں کثرت سے بدعتوں کا چين ہوگيا ہے، اوراس پرتعجب تو یہ ہے کہ جوان بدعتوں پرعمل نہ کرے اس کومسلمان ہی نہیں سبحتے؛ بلکہ اسلام سے خارج سبحتے ہیں، اب آپ بیسو چئے کہ ان برعتوں کی محبت ہمارے اکثر نا دان ، اُن پڑھ مسلمان بھائیوں کے دل میں کس قدر گھر کرگئی ہے، کسی بدعت کوچھوڑ نا گویا ند ہب جھوٹ جانے کے برابر جھتے ہیں، پیرماراتصور جیب بھروپیر اور پہیٹ بھرومولو بول کا ہے؛ کیوں کہ بیلوگ علم سے کورے ہوتے ہیں ، اور اگر کسی میں علم ہے بھی تو اس میں نفسا نیت ہوتی ہے ، اس لئے جابلوں کی مرضی کے مطابق کیجھ تاویلیں کر کے فتو کی دے دیتے ہیں، اور وہ جاہل ای کو ند ہب بیجھتے ہیں، ان میں ہے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں! کیوں کہ سب کریں اور ایک آ دمی شکرے تو اس کے اوپر جماعت کی طرف ہے دیا ؤ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جماعت ہے الگ کر دینے کی دھمکی بھی دیجاتی ہے،خودمیر ہے ساتھ بھی یہی ہوا تھا؛ مگرمیرے مالک ومختار نے مجھے اپنے رحم وکرم سے بچالیا، جہالت تو دیکھئے ، فرض ، واجب اورمنتوں کے لئے کوئی کسی پر دیا و نہیں ڈالٹا ،کسی کو دھاک دھمکی بھی نہیں ویتا، کوئی جماعت ہے کسی کوالگ بھی نہیں کرتا اور ایک بدعت کے لئے جس پر شریعت میں سخت وعید آئی ہے، اس کے لئے شاید ہی کوئی ایسا دیبات یا قصبہ یا شہر ہوگا جہاں ير جھڙ ساند جوتے ہيں۔

حديث: حضرت حذيفة مسيح بين كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے قرمايا که بدعتی کا نماز ،روز ه ، ز کو ة ، حج ،عمره ، جهاد ،صدقه ، فدیه کچھ بھی الله تعالیٰ قبول نہیں كرتا؛ بلكه و واسلام سے ایسا باہر ہوجاتا ہے جیے آئے ہے بال نكال لياجائے۔ حواله: ابن ماجه شريف السريم، صديث الد، امور بدعت كابيان -

بدعت ہڑک کی طرح ہے

تحقیق نظے گی نیج امت میری کے گئی تو میں ، سرایت کرے گی نیج میں ان کے

الله المرابع المرابع

والے کو جیس بی رہتی اس ہے کوئی رگ اور نہ کوئی جوڑ ؛ مگر داخل ہوتی ہے اس میں۔

حواله: مظامرة جلداء ص ٩٤، كتاب الايمان\_

جب کوئی کتاباؤلا ہوجاتا ہے اور ہڑک اس کی فس نس میں پیوست ہوج تی ہے، تو وہ کتابی فی کود کھتا بھی پندنہیں ہے، تو وہ کتابی فی کود کھتا بھی پندنہیں کرتا، اس طرح جس انسان کی نس نس میں بدعت پیوست ہو جاتی ہے تو وہ انسان قرآن وحدیث پرعمل کرتا تو در کنار اس کوسنا قرآن وحدیث پرعمل کرتا تو در کنار اس کوسنا جھی گوارہ نہیں کرتا، جس طرح باؤلے کتے کو پانی نصیب نہیں ہوتا اور پیاسا ہی مرجاتا ہے۔ بھی گوارہ نہیں کرتا، جس طرح باؤلے کتے کو پانی نصیب نہیں ہوتا اور پیاسا ہی مرجاتا ہے۔ ہوشر بعت کی کو وقع بنصیب نہیں ہوتی اور وہ گمراہی کے جنگل ہی میں مرجاتا ہے۔ جوشر بعت کی کی دلیل سے تا بت نہ ہوں، انسی باتوں کو دین میں واضل کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے؛ کیوں کہ جوشم ایسا کام کرتا ہے وہ کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے؛ کیوں کہ جوشم ایسا کام کرتا ہے وہ گویا اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اس لئے کہ شریعت اللہ تو کی کی بھیجی ہوئی ہے، اس میں کی بیشی کا کی کوحی نہیں ہے۔

پس جس نے شریعت میں کے ایس ہونکالا جواس میں نہیں تھی ، تو اس نے اس کا اس کا اس کا اس کا اور اپنی طرف ہے ایک نی شریعت اس نے بنائی ، پھر اس کا عامل بنا اور دوسروں کواس برعمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے تو سموں کو اوہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کررہا ہے ، بظاہر تو وہ اپنے آپ کوفر ما نبر دار اور محبانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا ہے ؛ کین ایسانسان سخت گمراہ ہے ، اور اس پر حضور صلی اللہ نالیہ وسلم نے لعنت فرمائی

بدغتى كونو به نصيب نہيں ہوتی

جوان ن گن ہ کرتا ہے اس کے لئے بیامید کی جاتی سکتی ہے کہ بھی نہ بھی وہ تو بہ کر لے گا، کوئی مسلمان نماز نبیس پڑھتا، یاروز ہبیس رکھتا، یاشراب بیتا ہے، یا جوا کھیاتا الم المرائد ا

اکٹرلوگ ایسے دیکھے جارہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم سمجھ کر برعتیں کر رہے ہیں، اور بعض اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی عظمت سمجھ کر برعتیں کر رہے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور بچی ہاتوں کو تھکرا ہیں اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور بچی ہاتوں کو تھکرا وسیتے ہیں ؛ کیوں کہ وہ باتیں ان برعتوں کے خلاف ہیں۔

ہرمسلمان مردادر عورت کو چاہئے کہ جوبھی کام کرے پہلے اس کو قر آن وحدیث یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی مبارک سے تحقیق کر لے، وہاں سے دلیل ملتی ہے تو کرے در نہ چھوڑ دے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنہم نے جوکام نہیں کیا وہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن نہیں پو چھے گا کہ ''تم نے کیوں نہیں کیا'' اور اگر ہم اس کو تو اب سمجھ کر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں پو چھ لیا کہ ''تم نے کیوں کیا ؟ تو جواب دینا بھاری پڑجائے گا،میر سے بھیا! سوچ لو۔ پو چھ لیا کہ ''تم نے کیوں کیا ؟ تو جواب دینا بھاری پڑجائے گا،میر نے بھیا! سوچ لو۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا ، ایسا کام دین سمجھ کر کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نقص نکالنا ہے کہ ان باتوں کو معاذ اللہ! وہ سمجھ نہیں سکے جن کو ہم اور کی اللہ تعالیٰ عنہم میں نقص نکالنا ہے کہ ان باتوں کو معاذ اللہ! وہ سمجھ نہیں سکے جن کو ہم

جن باتوں کی مشر کے میدان میں بچ چھ ہونے والی بی تہیں ، ان ہاتوں میں نہ الجھے: بلکہ جن باتوں کی مشر کے میدان میں بچ چھ ہونے والی ہے ان پر تمل کرے،

الله تعالی جمیں آور برمسلمان مردو تورت کو ہر بدعت ہے بچائے ، آبین۔ امام غز الی رحمة الله ناليه فرماتے ہیں کہ'' جو بات صحاب رضی الله عنہم سے ثابت نه ہو، ایسی نئی بات پر ایک زمانہ کا اتفاق ہونا بھی تجھے دھو کہ میں نہ ڈال دے، اور تو اسی طریقة سلف پر مضبوطی اختیار کر لے، اللہ تیرا مددگار ہے'۔

حواله: قاوى عالمكيرى، جلدا، ص عامقدمه يس-

بدعت كس كوكهتي بين؟

میرے عزیز دوست! بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات اکثر لوگ نہیں ہی تھے ،اور
ان کے دل میں شیطان یہ بات ذال دیتا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ، صدیث کی
کتابیں، فقہاء کی کتابیں، مدرسول اور مسجدول میں نمازیوں کے لئے ہر طرح کا
انتظام یہ بدعت ہے، یہ بہتی حضور صلی القد علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں تھیں؟ تو
پھران باتوں کو مل میں کیوں لاتے ہو؟ یہ ہیں شیطانی وسوے جوا کثر لوگوں کے دل
میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اب سنے اس کی حقیقت، وہ تمام چیزیں دین کے انتظام
کے لئے ہیں جمل نہیں جمل اور چیز ہے، انتظام اور چیز ہے، اگر مل میں کوئی چیز برو ھائی
جائے گی تو اس کو بدعت کہیں گے، اور اس پر ممل کرنامنع ہے، اور اسی بدعتوں کے جھوڑ
ویے نے لئے جب سمجھایا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ اس میں برا کیا ہے؟ آخر
یہ بھی تو اچھی بات ہے، منع کہاں لکھا ہے؟

سنے جواب، مثا کلہ طیبہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کو ہر کوئی پیند کرتا ہے،
روئے زمین ہر کوئی مسلمان آپ کوامیانہ ملے گا جے کلمہ طیبہ سے پیار نہ ہو، اور دل و
جان سے اس کونہ چاہتا ہو، یہی کلمہ دین کی بنیاد ہے، یہی کلمہ جنت کی تنجی ہے، لیکن
جب اذان ہوتی ہے تواذان کا آخری کلمہ الآالة اللّه اللّه آتا ہے، اب الرکوئی پیار
اور محبت کے ساتھ معحقة رَسُولُ اللّه ملا لیتو کیا کوئی حرب ہے؟ یااس میں کوئی
ہرائی ہے؟ یا کوئی گن ہ ہے ؟ پھر کیوں نہیں وائے اللّه علا الے تو کیا کوئی والے تو بے راکامہ سے بہت و

(1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0) (1/0)

جائے گا، اور منع بھی نہیں لکھا ہے، بھر کیوں نہیں پڑھتے ؟ اور کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے گا، اور منع بھی نہیں لکھا ہے، بھر کیوں نہیں بارے بیں تو سجان اللہ! کیا کہنا، وسلام کا نظام ہی اس کلمہ پر ہے، بھر کیوں نہیں پڑھتے ؟ دراصل بات بہ ہے کہ وہ مل ہے اور عمل بیں زیادتی نہیں ہوسکتی۔

دین میں جھکڑا تہیں ہے، رسم ورواج اور بدعتوں میں جھکڑا ہوتا ہے، جو دین ہوگا وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک ہی تھم رکھتا ہوگا اور جورسم ورواج اور بدعتیں ہوں گی وہ مختلف شکلوں میں ہوں گی ادر بھی بھی ان بدعتوں اور رسم ور داج کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں،اور جودین ہوگا وہ ساری دنیا کے لئے ایک ہی حکم رکھتا ہوگا اور قیات تک بدل نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی اختلاف پیدا ، سکتا ہے، مثلاً ختنہ کرانا سنت ہے،تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر ختنہ کٹا تا سنت ہے،اس میں کہیں بھی کسی ملک میں یا کسی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ای طرح نکاح پڑھانا سنت ہے، تو ساری دنیا کے مسلمانوں میں سنت ہے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی اختلاف نہیں ہے، کسی ملک میں کوئی بھی صبح کی نماز بجائے دورکعت کے تبین رکعت نہیں پڑھتا، جمعہ کی نماز دو رکعت ہےتو ساری دنیا میں دو ہی پڑھی جاتی ہے،عید کی نماز دورکعت ہےتو ساری دنیا میں دو ہی پڑھی جاتی ہے، قبر کی تماز ، جماعت میں بلند آ واز ہے قر آ ن کریم پڑھا جا تا ہے، جمعہ کی نماز میں بھی بلند آواز ہے،عید کی نماز میں بھی بلند آواز ہے،مغرب کی نماز میں بھی بلند آ داز ہے،عشاء کی نماز میں بھی بلند آ داز ہے، تراوی میں اور در کی جماعت میں بھی بلند آواز ہے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے،ظہراورعصر کی نماز میں بلند آ واز ہے قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا ، آگر کوئی بدعتی مولوی ظہراور عصر کی نماز میں بلند آ واز ے قرآن کریم ہے گا تو اونی ہے ادنی مسلمان بھی اے روک وے گا، مغرب کی تمین راعت نماز فرض ہے تو ساری دیا میں تمین ہی رکعت پڑھی جانی ہے، کہیں بھی کسی جگہ پرا ختلاف نہیں ہے،اگر کوئی مولوی مغرب کی جیار رکعت نماز پڑھے گا تو جاب ہے جابل آ دمی بھی اس کو منع کرے گا اور اگر کوئی مواوی جبرا مغرب کی جیار

رکھت نماز پڑھے گا تو اس کو مار کر معجدہے بھی نکادیں گے؛ کیوں کہ بیادیام ہیں اور احکام ہیں اور احکام ہیں اور احکام ہیں کوئی اختلاک نہیں؛ البتہ ارکانوں میں اختلاف ہے جن کا بیان ہم سنت والجماعت میں کرچکے ہیں، اب آب اللہ کے واسطے سوچیں کہ نماز جیسی چیز میں ایک رکھت بڑھانے ہے دہ نماز ہی باطل ہوجاتی ہے تو پھر ہمارے دنیا بھر کے رسم ورواج کیے جول ہوں گے؟

رمضان المبارك كاحياند ديكها تؤتر اوت شروع بموكى اورعيد كاحياند ويكها تو تر او یختم ہوئی مغرب کی اذان ہوئی توروز ہ داروں نے روز ہ کھول دیا ،کوئی مسلمان عشاء کی اذان کے وفت روز ہ کھولے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس سمجھانے کے لئے بہی الفاظ ہوں گے، بھائی صاحب "شریعت کا حکم مغرب کی اذان کے وقت روزہ کھولنے کا ہے اور آپ عشاء کی اذان کے وقت روزہ کھولتے ہیں ، بیر روزہ آپ کانبیں ہوا؛ بلکہ آپ گنبگار ہوں گے' اس سمجھانے پر دہ مسلمان آپ کے او پر غصہ ہوجائے اور کہنے تکے کہ واہ صاحب! ہمارار وز و کیے جبیں ہوگا، جبکہ ہم نے رو گھنشەز يادە بھوكے رە كركھولا ہے، آپ صاحب! تو دہالي معلوم ہوتے ہيں، آپ كا عقیدہ خراب ہوگیا ہے،میراتو عقیدہ ہے کہ عشاء کی اذان کے وقت روز ہ کھولنے ہے بجھے زیادہ تو اب ملے گا، تو ایساعقیدہ حشر کے میدان میں نہیں چلے گا، کیوں کہ بیعقیدہ محرصلی الله علیه وسلم کی شریعت کے قلاف ہاور جہالت میں شار کیا جائے گا، بہر حال ! مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ کوئی جھکڑا ہے، ہندستان میں یا اور کسی جگہ پر ند ہب کے نام ہے جو جھڑ ہے ہورے ہیں وہ حقیقت میں مذہب نہیں ہیں؛ بلکہ رسمیں <u>ب</u>ں یا برھتیں ہیں۔

ایک انسان برعت پر عمل کرتا ہے اور کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے تو عادت بن جاتی ہے تو عادت کوعبادت بجھے لگتا ہے 'حالا نکہ عاوت عبادت نہیں بن سکتی ؛ کیونکہ عادت مختلف شکلوں میں ہوتی رہتی ہے اور دقیا نو قیاس میں کی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کی شکلیں سے

الله المارين مارية المرسوب و المرسو

فرمادیا، حالانکہ نبی اس کو کہتے ہیں جواللہ کی طرف ہے دنیا ہیں نبی بنا کر بھیجا گیا ہواور
اس پر کوئی آسانی کتاب نازل شہوئی ہو، اور رسول اس کو کہتے ہیں جواللہ کی طرف
ہے نبی بھی بنایا گیا ہواور اس پر آسانی کتاب بھی نازل ہوئی ہو، آپ کی بھی ہیں بات
آئی کہ نہیں؟ کہ نبی کے لفظ ہے رسول کا لفظ مرتبہ کے لحاظ ہے بڑھ کر ہے، حالانکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہتے اور رسول بھی ہتے ؛ گر پھر بھی حضور صلی اللہ نیاہ وسلم
ہے منع فرمادیا؛ کیونکہ بیٹل ہے اور عمل ہیں زیادتی کسی مرح بھی جائز نہیں، اس لئے
ہوک دیا کہ آج تو تم نے اتنا بدلا اور کل شایر تم یا اور کوئی جس کے جو دل ہیں آئے
ہول ذالے گایا بڑھا گھٹا وے گا، یہ بیس ہونا جا ہے؛ بلکھل وہی کرواور اس طرح کرو

میرے عزیز دوست! ہر چیز کی حدہ وتی ہے، ویکھئے جب القد تقالی کا نام آتا ہے تو اللہ عز وجل اور القد بیجانہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور نبی کریم سلی القد نایہ وسلم کے لئے یہ اللہ عز وجل اور القد بیجانہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور نبی کریم سلی القد نایہ وسلم کے لئے یہ النفاظ استعال نہیں کریکھئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آتے کا ہے،

اور پھر حضور کی املہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے؟

اور پھر حضور کی املہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے ؛ بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بی کہن پڑ ہے گا۔

اسی طرح بر چیز کی حد بموتی ہے ؛ مگر اپنی ہے علمی کی وجہ ہے ہم جہالت کے

پھندوں میں سینے چلے جارہے ہیں ، اور بھارے جیب بھرو، بیر اور پیٹ بھرومولوی

ہم کو بھنسارہے ہیں ، اگر ہمارے باس سیح علم ہوتا تو بیلوگ ہم کو بہکا نہ سکتے ، ہماری

ہم کو بھنسارہے ہیں ، اگر ہمارے باس سیح علم ہوتا تو بیلوگ ہم کو بہکا نہ سکتے ، ہماری

ہم کو بھنسارہے ہیں ، اگر ہمارے باس سیح علم ہوتا تو بیلوگ ہم کو بہکا نہ سکتے ، ہماری

ہم کو بھنسارہے ہیں ، اگر ہمارے باس سیح علم ہوتا تو بیلوگ ہم کو بہکا نہ سکتے ، ہماری

ہم کو بھنسارہے ہیں ، اگر ہمارے باس سیح علم ہوتا تو بیلوگ ہم کو بہکا نہ سکتے ، ہماری

#### بدعتی متوازی حکومت بناتا ہے

بدعات میں جوگناہ ہوتا ہے اس کو تواب سمجھاجاتا ہے اور جس گنہ کو انسان تواب سمجھے گا اس سے توبد کیا کرے گا؟ وہ گناہ جس کو گناہ سمجھاجائے اس سے اوائا تو سمجھی توبہ کی توفیق ہوجہ کا تربہ الفرض توبہ کی توفیق شربھی ہوتو کم از کم اپنے آپ کو گنہ گارتو سمجھتا ہے، گناہ کا اعتراف ہو، اقرار ہو، ندامت ہوتو اس پر القد تعالیٰ کی رحمت ہوجائے اگر جہال گناہ کو تواب سمجھاجائے تو ظاہر ہے اس سے کیا توبہ کرے گا ؟ اور کیا دل میں ندامت ہوگی؟ بلکداس طرح کے گناہ کر کے اور زیادہ انسان اس پر خوشی ہوتا ہے کہ میں نے تواب کا کا م کرلیا، اس لئے آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کل بدعة صلالة و کل صلالة فی الناد" کہ ہروہ کام جو میں نے بیان نہیں کیا اور میری طرف سے صحابہ کرام ضی اللہ عنہم نے بیان نہیں فرمایا ، اور اس پر عمل نہیں فرمایا ، وراس کی اور ہر گمرائی ہو اور ہر گمرائی ہو اور ہر گمرائی ہو اور ہر گمرائی ہو اور ہر گمرائی ہوں نے بیان نہیں فرمایا ، اور اس پر عمل نہیں فرمایا ، وراس کے بیان نہیں نو وہ گمرائی ہے اور ہر گمرائی ہوں نے بیان نہیں نے بیان نہیں نے بیان نہیں نو وہ گمرائی ہونا ہو بیا گئیں ہو ہو میں نے بیان نہیں نے بیان نہیں نو وہ گمرائی ہونا ہو بیا گئیں ۔

اور عقل لحاظ ہے ویکھا جائے تو فیصلہ کے لئے عقل کافی ہے کہ جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ مائی ہے کہ جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ منے بیس بتایا ، اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو ا بنبیں بتایا ،

1/4 ( 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - 1/4 ) ( - صحابه كرام رضى الله عنهم نے اس كے مطابق عمل نہيں فر مايا، نداس كوثواب بتايا، تا بعين رهم الله تعالى نے اس برعمل نه کیا، نه وه مسئله بتایا، حضرات ائمه دین رحمیم الله تعالیٰ نے بھی نہوہ مسئلہ بتایا اور نہ اس متم کا کوئی عمل کیا ،اس کے باوجود اگر ہم ایسا کچھکام کرتے ہیں اور ہم اس کونو اب بھتے ہیں تو سوچیں اور خوب سوچیں کہ وہ کام تو اب کیے ہوگا؟ اور خدا کرے اس مسئلہ پر سوچنے کی تو فیق ال جائے؛ تا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی النُّدعليه وسلم كامقابله ندكر \_ے، پھرالنّٰدورسول صلَّى النّٰدعليه وسلم كى نافر مانيوں اور مقابله كو تو اب سمجھ رہے ہیں، بڑے د کھ در د کی بات ہے، بیسو چنے کہ جومسئلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرماياء الله كرسول صلى الله عليه وسلم نے نہيں فرمايا، حضرات صحابه كرام رضي الله عنهم نے نہیں بتایا اور نہ کیا ، ائمہ کرام رحم اللہ نے نہ بتایا اور نہ کیا ، تو آپ کواتے سال بعد اس کاعلم کہاں ہے ہوگیا ہے؟ یہی کہنا پڑے گا کہ دلوں میں شیطان وحی ڈالیا ہے، قر آن کریم میں ہے کہ شیطان بھی دلوں میں وی کرتا ہے،تو ایک وی اللہ کی طرف ے ہوئی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر اور دوسری وحی فاسق و فاجر لوگوں کے ولول میں شیطان ڈالتا ہے، ان کے ولوں میں برائی کے خیالات ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لئے ،غیر دین کو دین سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ بیں بتایا اور بقول آپ کے وہ ثواب ہے تو کیا کہیں گے؟ یا تو معاذ اللہ!اللہ تعالیٰ کاعلم نانص کہان کومعلوم نبیں تھا کہاں میں بھی تواب ہے؛ مگرآ پ کو پیتہ چل گیا کہ اس میں تو اب ہے، یا بیہ ہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کم تو ہے کہ اس میں تو اب ہے؛ مکر جان بوجه كرائي رضا كاطريقة بجهالله تعالى نے اپنے پاس چھياليا، بتايانبيں،اب اتناز مانه گزرنے کے بعد آپ کواس کا پینا چل گیا ، تواب سوال میہ ہے کہاس کا پینا آپ کو کینے چلا؟ التدميان نے چھياليا تو التدميان كے ياس كى بات كا آب كو كيسے علم ہو كيا؟ یا یوں کہیں کے کہ اللہ تعالی نے تو بید منله بتایا تھا: مگر معاذ الله إحضور ا کرم سلی ا منه عليه وسلم اس كو منجھے نہيں . يا منجھنے كے بعد بحول ﷺ ،غرضيكه معاد الله! حضور اكرم

خداکے لئے غور کر لیجئے ، پھرغور کیجئے ، بڑے ہے بڑافسق و قبور ہو، بڑے ہے بڑا گناہ ہو، بڑے ہے بڑا بدکر دارانسان ہو، وہ کم ہےاس بدعت اوراس گن ہے جو ہے گناہ ؛ مگراس کوثواب مجھ رہے ہیں۔

غیر دین کودین مجھ لیما اور جو بات الله اور اس کے رسول سلی الله علیه وسلم نے بیان نہیں فر مائی ،اس بات کوان کی طرف منسوب کردینا کہ ریجی ان ہی کی طرف سے بیان کی ہوئی ہے، اس پر جہنم کی وعید آئی ہے، آ ب صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ''جو بات میں نے نہیں کی ، اسے جو محض میری طرف منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم بات میں نے نہیں کی ، اسے جو محض میری طرف منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔''

سوچیں! جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ٹو اب نہیں بتایا اگر ان کو ٹو اب سمجھیں گے تو آ پ متوازی حکومت بنار ہے ہیں کہ نہیں بنار ہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ وسلم کی حکومت کے مقابلہ میں آ پ اپنی حکومت جلاتا جا ہے ہیں، دین ان کا ہے حکومت ان کی ہے، انھول نے کوئی قانون ایسانہیں بنایا تو گویا آپ یہ جا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلہ میں اینا تی نون بنایس، اس کو بغاوت کہا جاتا ہے،

# جس نعل کے متعلق سنت یا بدعت ہونے میں تر دوہو؟

لہذا سعاد تمندی میں ہے کہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے اور بدعات سے بالکلیہ اجتناب کیا جائے؛ بلکہ جم فعل کے متعلق سنت یا بدعت ہونے میں تر ود ہو، السح فعل کو بھی چھوڑ ویا جائے، اصول فقہ کا قاعدہ ہے: "وَ مَاتَوَ دُدَ بَین البدعة والسنة یترك؛ لائ توك البدعة لازم "لینی: جمی کام کے بدعت اور سنت ہوئے میں تر دو ہوا ہے چھوڑ دیا جائے گا، اس لئے کہ بدعت کا چھوڑ نالا زم اور ضروری ہوئے القدیم: جائے میں تر دو ہوا ہے جھوڑ دیا جائے گا، اس لئے کہ بدعت کا چھوڑ نالا زم اور ضروری ہے۔ (فتح القدیم: جائے میں میں میں البیدی اللہ ہوں)

قآوی عالمگیری میں ہے: و ما تو قد بین البدعة و السنة یُتوك" جس چیز کے متعلق تر دوہوكہ بیسنت ہے یا بدعت؟ تواسے جھوڑ دیا جائے۔ کے متعلق تر دوہوكہ بیسنت ہے یا بدعت؟ تواسے جھوڑ دیا جائے۔ (قاوی عالمگیری: جاہم ۱۵۹)

شاى ش ٢٠٠٠ اذا تردد الحكم بين سنة و بدعة كان ترك السنة

العرائد المارات المار

#### سنت كس كو كهتي بين؟

مسئلہ: جب کسی چیز کوسنت کہتے ہیں تو اس کے معنی ہی ہیں کہ ہم اس کو قارت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الدس سے منسوب کرتے ہیں، کسی الیسی چیز کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہو، نہ صحالہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور نہ تا بعین نے جو کہ اتباع سنت کے سب سے بڑے عاشق تھے، اس کی ترغمل کیا ہو۔ (آپ کے مسائل: جاہم ۳۲۳)

## فرائض، واجبات مسنونات اورمسخبات كس كوكهتي بين؟

و فرض ، داجب ، مستحب ، مكر ده ، مباح اور حرام الحصين ومطلب يا بين؟

ا فرض وہ ہے جود کیل قطعی ہے ٹابت ہو، لینی اس کے ثبوت میں شک وشبہ نہ ہو، جیسے مثلاً قرآن شریف ہے ٹابت ہو، بلاعذراس کا تارک (جھوڑنے والا) فائن اور عذاب کا مستحق ہے اور فرضیت کا محر کا فرے۔

فرض دوطرح کے ہیں:

(الف) فرض مین: وہ ہے جس کی ادا لیکی سب کے ذمہ ضروری ہو، جیسے نماز بنجگا نہ دغیرہ۔

(ب) فرضِ کفایہ: وہ ہے جس کی ادائے تمام کے ذمہ بیں، ایک دو کے اداء کرنے سے سب بری الذمہ ہوجاتے ہیں اور کوئی بھی ادانہ کریے تو سب گندگار ہوں کے،جیسا کہ نمازِ جنازہ وغیرہ (درمختار)

یں داجب: وہ ہے جو دلیل ظنی ہے ثابت ہو، اس کا تارک (حچوڑنے والا) عذاب کامستحق ہے،اس کامنکر فاسق ہے کا فرنہیں۔

سے سنت: وہ کام جس کونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا ہواور اس کی تاکید کی ہو، پھر سنت کی دوسمیں ہیں: مل سنت مؤکدہ، ملے سنت غیر مؤکدہ۔

المتنتمو كده: وه مي جس كوحضور صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله عليم المجتعين في بميشه كيا بهو، يا كرن كى تاكيدكى بهواور بلاعذر بهى ترك نه كيا (ججوزا) بهو، اس كا حكم بهى عملاً واجب كى طرح مي اليحنى بلاعذراك كا تارك كنه كار بهوگا اور ترك كا عادك تنه كار بهوگا اور ترك كا عادك تخت كنبكار اور فاسق مي، يشفاعت ني كريم صلى الله عليه وسلم مي محروم رب كار عادى سخت كنبكار اور فاسق مي، يشفاعت ني كريم صلى الله عليه وسلم مي محروم رب كار

اوراس کی بھی دو تتمیں ہیں: سنت مین اور سنت کفاریہ۔ اوراس کی بھی دو تتمیں ہیں: سنت مین اور سنت کفاریہ۔

اوراس کی بھی دوسمیں ہیں: سنت مین اور سنت کفاریہ۔ ملہ سنت عین: وہ ہے جس کی ادائیگ ہر مکلف پر سنت ہے جبیبا کہ نماز تر اوشح

۲ سنت کفایہ: وہ جس کی ادائیگی سب پرضر دری نہیں بینی بعض کے ادا کرنے سے ادا ہوجائے گی اور کوئی بھی ادائی سب پرضر دری نہیں بینی بعض کے دارا کرنے سے ادا ہوجائے گی اور کوئی بھی ادائی کرے تو سب گنہگار ہوں گے جیسا کہ مسجد میں جماعت تر اور کی وغیرہ۔ (شامی: ج ایس ۵۰۲)

(ب) سنت غیرمؤ کدہ: وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اکثر مرتبہ کیا ہو؛ اس کے کرنے میں ہوا کرام نے اکثر مرتبہ کیا ہو؛ مگر بھی بھار بلاعذر ترک کیا ہو، اس کے کرنے میں ہوا تواب ہے اور ترک کرنے میں گناہ نہیں، اس کوسنت زوا کداور سنت عادیہ بھی کہا جاتا ہے۔

---

ہے۔ ہے مستحب: وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی کیا ہواور اس کوسلف صالحین نے پہند کیا ہو۔ (شامی: جا اس کے کرنے میں تواب ہے نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں ،اس کوفل مند و ب اور تطوع بھی کہتے ہیں . شامی: جا اس م

ے حرام: وہ ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی ہے ٹابت ہو، اس کا منکر کا فر ہے اور بلاعذراس کا مرتکب فاسق اور ستحق عذاب ہے۔

ملا مکروہ تحریف دہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، بلا عذراس کا مرتکب گنبگاراورعذاب کا مستحق ہے،اوراس کا منکر فاسق ہے۔(شرمی ج۵جس ہم مسلم کا منکر فاسق ہے۔(شرمی ج۵جس ہم مسلم کا منکر فاسق ہے۔(شرمی ج۵جس ہم مسلم کا مسلم کے مکروہ تنزیبی : دہ ہے جس کے ترک میں تواب اور کرنے میں عذاب تہیں ؛ مگرا کے قشم کی قباحت ہے۔

یکے مبائ: وہ ہے جس کے کرنے میں تواب نہیں اور ترک کرنے میں گناہ اور عنداب بھی نہیں۔(ش می: ج ۵ بس ۲۹ ہ ف آدی رحیمیہ: ج ۴ ہس ۱۳ م)

#### ۲۲/رجب کے کونڈوں کی حقیقت کیا ہے؟

مسئله: کونڈول کی مرقبہ رسم محض بے اصل، خلاف بشر عاور بدعت ممنوعہ ہے؛ کیونکہ بائیسویں رجب کونہ حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات، آب کی ولادت آٹھ رمضان ۹۸ ھیا ۸ ھیں اور وفات شوال ۱۳۸۸ ھیں ہوئی۔ ۲۳ ررحقیقت ہے۔ حضرت امام معاویہ شکی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے؛ درحقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ گی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے؛ کیونکہ جس وفت بیرسم ایجا دہوئی اس وفت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا؛ اس لئے یہ کیونکہ جس وفت بیرسم ایجا دہوئی اس وفت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا؛ اس لئے یہ

اہتمام کیا گیا کہ شیرین (مٹھائی وغیرہ) بطور حصہ علائے تقسیم نہ کی جائے؛ تا کہ داز
فاش نہ ہو؛ بلکہ وشمنان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے
گھر جاکرای جگہ بیشیرین کھالیں جہاں اس کور کھا گیا ہے، جب اس کا راز کھلاتو اس
کوحضرت امام جعفر کی طرف منسوب کر کے بیتہمت امام موصوف پرلگائی کہ انہوں نے
خوداس تاریخ میں فاتحہ کا تھم فرمایا؛ حالا نکہ بیسب من گھڑت با تیں ہیں؛ لہٰذا برادرانِ

اال سنت کواس رسم ہے بہت دور رہنا جائے ، نداس رسم کو بجالا ئیں ، اور نداس میں

شركت كرير (فأوى محمودية: جام ١٢٢، احسن الفتاوي: جام ٣٦٨)

مسئله: ماور جب کوعام لوگ "مریم روزه کا جاند" بھی کہتے ہیں اوراس کی ستائیس تاریخ میں روزه رکھنے کواچھا ہجھتے ہیں کہ ایک ہزار روزوں کا تواب ماتا ہے،
ستائیس تاریخ میں روزه رکھنے کواچھا ہجھتے ہیں کہ ایک ہزار روزوں کا تواب ماتا ہے،
شرع میں اس کی کوئی قوی اصل نہیں ؛ اگر نفل روزه رکھنے کودل چا ہے توافتہار ہے، اللہ
تعالیٰ جنتا چا ہیں تواب دیں، اپنی طرف سے ہزاریا لاکھ مقرر نہ سمجھے، بعض جگہ اس مہینے
میں تبارک کی روئیاں بھی میکن ہیں، یہ بھی گھڑی ہوئی بات ہے، شرع میں اس کا کوئی
علی تبارک کی روئیاں بھی میکن ہیں، یہ بھی گھڑی ہوئی بات ہے، شرع میں اس کا کوئی
علی تبارک کی روئیاں بھی کھڑی ہیں، یہ بھی گھڑی ہوئی بات ہے، شرع میں اس کا کوئی
حکم نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی تواب کا وعدہ ہے، اس لئے ایسے کا موں کودین کی بات
سمجھنا گناہ ہے۔

( بہشتی زیور: ج ۲ ہیں ۲)

المستران المسترك المست

مسئلہ: ماہ صف کو تیز کہتے ہیں اور اس بہنے کو خاص کر عورتیں نامبارک جانتی ہیں اور بعض جگہ صفر کی تیر ہویں تاریخ کو پچھ گھونگدیاں وغیر ہ پیکا کر ہانتی ہیں کہاس سے نحوست سے حفاظت رہے ، یہ سارے اعتقاد شرع کے خلاف ہیں ، تو بہ کرنی جا ہے۔ ( بہمنی زیور: ج۲ ہم ۵۹)

مسئله: بعض عورتوں کی عادت ہے کہ دہ بی بی فاطمہ کی وفات کی تاریخ میں کھیر پیکا کر کنڈے بھرتی ہیں اور بچوں کو کھلاتی ہیں۔

الصال ثواب کے لئے تاریخ متعین کرنا اور اس میں غیر ضروری چیزوں کو ضروری چیزوں کو ضروری تجین ہیں جائے تاریخ متعین کرنا اور اس میں غیر ضروری چیزوں کو ضروری تجمینا خلاف ہے۔ ضروری تجمینا خلاف ہے۔ کنڈے جمرنے کا جوت شریعت میں کہیں ہیں ہے۔ (اغلاط العوام: ص ۲۱۸، ونظام الفتاویٰ: ج ایس ۱۳۷)

## مبارك راتول ميس مساجد ميس اجتماع

عدین، نصف شعبان، رمضان المبارک کے عشر اور دیگر مبارک روتلاوت وغیرہ کے لئے جمع ہوتے راتوں میں جوعام رواج بن گیاہے کہ مساجد میں ذکر وتلاوت وغیرہ کے لئے جمع ہوتے ہیں اور بعض مساجد میں تقریر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟

ان مبارک راتوں میں مساجد میں آکر عبادت کرنے کے تین المریقے ہیں:
ملا معجد میں آکر عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کیا؛ بلکہ اتفاقاً معجد میں آکر عبادت کا زیادہ تواب میا کہ ملک گئے، میہ جائز ہے؛ لیکن مینوافل اور ذکر گھر میں کرتا تو زیادہ تواب ملک؛ بلکہ مجد حرام و معجد نبوی کی بہنست بھی گھر میں نفل عبادت کا زیادہ تواب کا باعث میں معجد کا اہتمام کیا گیا ہو، میہ بدعت ہے اس لئے کہ نوافل کے لئے معجد میں نوافل پڑھنے کوزیادہ تواب کا باعث معجد کا اہتمام کرنے کا مطلب میں ہے کہ معجد میں نوافل پڑھنے کوزیادہ تواب کا باعث معجد میں نوافل پڑھنے کوزیادہ تواب کا باعث معجمت ہے اور میشر بعت مطہرہ پرزیادتی ہے؛ بلکہ اللہ واس کے رسول صلی القد ملیہ وسلم کا مقابلہ ہے؛ اس لئے کہ احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ نوافل کا گھر میں ہزھنا

تلے مبارک راتوں میں مسجد میں عبادت کرنے کا اہتمام ہیئت اجھا عیہ کے ساتھ
کیا جائے مثلاً نوافل کی جماعت کی جائے یا تقاریر کا اہتمام کیا جائے ، بیصورت بھی
ہرعت ہے،صورت دوم ہے بھی زیادہ فہنج ہے، اس میں ایک تو وہی خرابی ہے جو میں
میں مذکور ہوئی، دوسری خرابی میہ ہے کہ فلی عبادت کے لئے ہیئت اجتماعیہ پیدا کرلی جو
شرعاً ممنوع ہے۔

بعض لوگ بیرکہا کرتے ہیں کہ'' محمروں میں شور ہوتا ہے، بیچے روتے ہیں، جس کی وجہ سے دلجمعی اور خشوع ہاتی نہیں رہتا'' بیشیطان کا فریب (وعوکہ) ہے، دراصل خشوع وخصوع بھی حاصل ہے، اورا گرخلا ف سنت لا کھآ ہو دیکا اور ہیئت خشوع دراصل خشوع وخصوع بھی حاصل ہے، اورا گرخلا ف سنت لا کھآ ہو دیکا اور ہیئت خشوع اختیار کریں تو بھی شریعت کی نظر میں اس کوخشوع نہیں کہا جاتا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنہائی سخت مجبوری کے باوجود تنجیرہ میں نوافل کھر میں پڑھیں اور اس کوزیادہ تو اب سجھتے ہوں اور آج ہم یہ کہنے لگیں کہ ہمیں تو گھر میں خشوع حاصل نہیں ہوتا ، ظاہر ہے کہ یہ شیطان کا دھو کہ یہ کہنے لگیں کہ ہمیں تو گھر میں خشوع حاصل نہیں ہوتا ، ظاہر ہے کہ یہ شیطان کا دھو کہ

صدیت شریف میں ہے کہرسول اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے جمرہ مبارکہ میں نظل پڑھ رہے ہوئے اور حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا سامنے پاؤں کھیلائے ہوئے لیٹی ہوئی ہوتیں، جب آپ بجدہ کرنے لگتے ، ہاتھ سے ان کے پاؤں کو چھوتے تب وہ ایٹی ہوئی ہوتیں ، جب آپ بجدہ کرنے لگتے ، ہاتھ سے ان کے پاؤں کو چھوتے تب وہ ایٹی یاؤں سمیٹ لیتیں ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو حضرت عائشہ رشی اللہ عنہا پھر اپنے یاؤں کھیلاو تی تھیں ، رات اندھری ، گھر میں انتظام نہیں ، گھر میں آئی وسعت نہیں کہ ایک آ دی لیس جائے تو دسرا بحدہ کر سکے اور مجد نہوی آئی قریب کہ جمرہ سے قدم نکا یا تو صحبہ نہوی میں پہنچ گئے ، وسرا بحدہ کر سکے اور مجد نہوی میں پہنچ گئے ، پھر مجد بھی مسجد نہوی میں بینچ گئے ، اس کے یا وجود مس اعظام سلی اللہ علیہ پھر مجد بھی مسجد نہوی ہے ، اس کے یا وجود مس اعظام سلی اللہ علیہ پھر مجد بھی مسجد نہوی ہے ، اس کے یا وجود مس اعظام سلی اللہ علیہ پھر مجد بھی مسجد نہوی ہے ، اس کے یا وجود مس اعظام سلی اللہ علیہ بھر مجد بھی مسجد نہوی ہے ، اس کے یا وجود مس اعظام سلی اللہ علیہ بھر مجد بھی مسجد نہوی ہے ، اس کے یا وجود مسلی اعظام سلی اللہ علیہ بھر مہد بھی مسجد نہوی ہے ، اس کے یا وجود مس اعظام سلی اللہ علیہ بھر می ہوں اعظام سلی اللہ علیہ بھر میں اس کے یا وجود میں اعظام سلی اللہ علیہ بھر میں اس کے یا وجود میں اعظام سلی اللہ علیہ بھر میں اس کے یا وجود میں اعظام سلی اللہ علیہ بھر میں اس کی بار جدود میں اعظام سلی اللہ علیہ بھر میں اعظام سلی اس کی بار جدود میں اعظام سلی اللہ علیہ بھر میں اس کی بار جدود میں اعظام سلی کی بار جدود میں اعظام سلی کی ایک میں اس کی بار جدود میں اعظام سلی کی کو میں اس کی بار حدود میں اعظام سلی کی کو میں ایک کی میں بھر کی کو میں ایک کی کو میں کی کی کو میں کی کو کی کی کو میں کی کو میں کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی

الم کامل مبارک میتھا کہ جمرہ میں نوافل پڑھتے تھے، سجد میں تشریف نہ این تھے۔

الم کامل مبارک میتھا کہ جمرہ میں نوافل پڑھتے تھے، سجد میں تشریف نہ این تھے۔

یز بعض حضرات میہ کہا کرتے ہیں کہ گھر میں اکیلے پڑھتے سے نیند جبدی آجا قاریر

ہوں اور بچھ نوافل کی جماعت وغیرہ ہوتو نیندختم ہوجاتی ہے، اس طرح بہت زیادہ

عبادت کی تو فیق ہوجاتی ہے آگھر میں نوافل وغیرہ پڑھتے تو اس کا آدھا نہ کر پاتے۔

عبادت کی تو فیق ہوجاتی ہے آگھر میں نوافل وغیرہ پڑھتے تو اس کا آدھا نہ کر پاتے۔

ورجہ اچھ لیس تکثیر عبادت یا اس کی کمیت مقسود، ہی نہیں؛ بلکہ عبادت کی کیفیت

برسار ہے تو اب کا دارو مدار ہے، اگر تھوڑی عبادت کر لی تو بیاس عبادت سے لا کھوں

درجہ اچھی ہے جو سنت کے خلاف ہو، سنت یہ ہے کہ جب تک طبیعت میں نشاط ہو

درجہ اچھی ہے جو سنت کے خلاف ہو، سنت یہ ہے کہ جب تک طبیعت میں نشاط ہو

نوافل وغیرہ میں مشغول رہے اور جب نیند کا خلیہ ہوادر طبیعت آگا جائے تو آرام کر

نوافل وغیرہ میں مشغول رہے اور جب نیند کا خلیہ ہوادر طبیعت آگا جائے تو آرام کر

الم عدیث شریف سے بیہ ٹابت ہے۔ (احسن الفتاد ٹی: ج اجس ۱۳۵۳، کوالہ شامی ج اجس ۲۳۳، انساط العوام: ص کا ا

متبرك راتول ميں بيداري كے لئے جمع ہونا؟

مسئلہ: شب براًت اورشب قدر کی تلاش اور عبادت کے لئے مساجد میں جمع ہونا مکروہ اور بدعت ہے، جو شخص رات بھر نماز پڑھے؛ مگر تواب کی نیت نہ ہویا گنا ہوں سے نہ بیختا ہوتو اس کو بیداری کے تکان کے علاوہ کو کی ٹمرہ اور تواب حاصل نہ ہوگا، بہی حال ہرعبادت کا ہے، یعنی وہ عبادت جود کھلا وے کے لئے ہو۔

(فآوي محمودية: جايس سا)

مسئله: شب براًت کوحلوه بکانا ،گھروں کی صفائی کا آبتمام کرنا اوراس شب میں گھروقبرستان میں چراغال کرنا ،عود اور آگر بتی ہے معطر کرنا اور ان امور کوسنت کہن ہے دلیل ہے ، اور اس رات میں بزرگوں کی اروا آ کا گھر برآ نے کی کوئی تو ی دئیل منبیل ہے ، جوروایات بیان کی جاتی ہیں وہ محدثین کے نزو کید تھیج نہیں ہیں۔ منبیل ہے ، جوروایات بیان کی جاتی ہیں وہ محدثین کے نزو کید تھیج نہیں ہیں۔ (فقاوی محمود بین جا ہیں۔ ا

الله المال ا

مسئلہ: شب برائت میں قبروں پر روشیٰ کرنا اور اگر بتی جلانا رسم جہالت ہے، جس سے بچناضروری ہے۔ (فاوی محمودید: جام ۳۲۳)

مسئلہ: شب براُت کی رات میں نقلی عبادت کرنا، پھردن میں روزہ رکھنا،
موتع مل جائے تو چکے سے قبرستان جا کرمردوں کے لئے دعاء فیر کرنا، یہ کام تو کرنے
کے ہیں ؛ مگر باقی آتئبازی کرنا، نقل کی جماعت کرنا، قبرستان میں جمع ہو کرتقریب کی
صورت بنانا، حلوہ کا التزام کرنا وغیرہ اور جو غیر نابت امور رائج ہوں، وہ سب ترک
کرنے کے ہیں۔

مسئلہ: شب براُت میں حلوہ برحضرت اولیں قر کی کے نام کی فاتھ کا التزام کسی دلیل سے ٹابت نہیں ، اگریہ چیزیں تواب کی ہوتیں تو ضرور کتاب وسنت ، اجماع ، قیاس اور مجتهدین سے ٹابت ہوتیں ، اور جب ٹابت نہیں تو پھر ان کو دین کا کام سمجھنا بدعت اور قابل رو ہے۔ (فآو کی محمودیہ: ج ۱۵م ص ۴۰۵)

مسئلہ: شب براُت میں تہدی نماز باجماعت اعلان کر کے اس مقصد سے
پڑھنا کہ جو بے نمازی ہیں، اس میں شریک ہوکر تو اب کے ستحق ہوجا کیں گے، ایسا
کرنا مکر دہ وممنوع ہے، بے نمازیوں کو تبلیغ و تاکیدی جائے کہ وہ نمازی بابندی کریں،
ترک فرض کو برداشت کیا جائے اور مکر وہ کے ار تکاب کی دعوت دی جائے نہ دانشمندی
کی بات ہے نہ شرع کی طرف ہے اس کی اجازت، اس رات میں عبادت کے لئے
جمع ہونا بھی منع ہے۔ ( فقادی محمود ہے: ج ۱۵ میں ۱۳۳)

مسئلہ: ندکورہ شب میں چراغال اور مٹی کے دیے طاق وغیرہ میں رکھنے کی جوریم ہے، وہ ہالکل نا جائز اور بدعت ہے۔ اور دیوالی کی پوری نقل ہے، مساجد میں بھی نمازیوں کی ضرورت سے زیاوہ رسما ورواجاً روشن کرنا اسراف وحرام ہے، اگرمتو لی مسجد کے مال میں ہے کرے گا تو اس کوتا وان وینا ہوگا، شب برائت وغیرہ راتوں کا بھی بہی تھی ہے۔ (فآدی محموم ہے: جی ایس ۲۹۸)

#### باره ربيع الاول كي شب مين جراعال كرنا؟

مسئلہ: خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تو قیر آپ ہے محبت وعقیدت اصل ایمان ہے، جس بدنصیب کے دل میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معتقیدت ومحبت نہیں، وہ در حقیقت ایمان ہی ہے تا آشنا ہے، قرآن وحدیث نے جہاں ہم کو جہت و عقیدت رکھنا ایمان کی جزہے، و ہیں ہم کو محبت و عقیدت رکھنا ایمان کی جزہے، و ہیں ہم کو محبت و عقیدت رکھنا ایمان کی جزہے، و ہیں ہم کو محبت و عقیدت کا طریقہ بھی بتلایا ہے اور رسول کریم صلی اللہ نلیہ وسلم ہے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے کرے دکھلا بھی دیا ہے۔

بارہ رہے الاول کو چراعال کرنا اگر خیر و برکت کی چیز ہوتی ، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ضروراس کو بیان فر مادیے اور صحابہ کرام اللہ کی گول کر چراعال کرتے ؛ لیکن آپ نے ایسانہیں کیا اور نہ اس کا حکم فر مایا ، نہ کسی صحابی و تا بعی نے چراعال کیا ، انکہ جہتد مین نے بھی نہیں کیا ، اولیاء کرام مثلاً خواجہ معین الدین چشتی ، غوت الاعظم شنخ عبد القاور جبلانی رحمہم اللہ و غیرہ میں ہے کسی بزرگ نے بھی چراعال نہیں کیا اور نہ اس کی احاد دیں جس کے اعال نہیں کیا اور نہ اس کی احاد دی

اگر چراغال کرنا واقعی تواب اور ذریعهٔ خیر و برکت ہوتا توبیسب حضرات جوہم سے زیادہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہتے، ضرور با لطنرور چراغال کرنا اس بات کی کھلی ولیل ہے کہ السرور چراغال کرنا اس بات کی کھلی ولیل ہے کہ اس رات میں چراغال کرنا تواب کی چیز نہیں ہے؛ لہٰذااس عمل کو ذریعهٔ قرب و تواب سمجھنا بدعت و معصیت ہے، یکی وجہ ہے کے فقہا ، کرائم نے متبرک راتوں میں چرغال کرنے کو بدعت و حرام اور آئش پرستوں کے ساتھ مشابہت قرار دیا۔

( فقاه یُ محمود یه جابس ۲۲۳ تفسیل کھنے آیے کے مائل: ج ۸ بس ۱۳۳)

#### رتيج الاول كى رسميس

کیا محبت نبوی کے تقاضے یہی ہیں؟

رہے الاول کے مہینہ میں بہت جگہ میلا د (جشن، جلسہ جلوس کا) اہتمام ہوتا
ہے، بعض مقامات میں (جشن) عید میلا د النبی منائے (جلے جلوس نکالنے اور
سجاوٹ) کے لئے اور مشحائی تغلیم کرنے کے واسطے چندہ ہوتا ہے، مشمائیاں تغلیم ہوتی
ہیں، مجدول کو سجایا جاتا ہے، اور ہندؤول کے طرز پر سجایا جاتا ہے کہ اس میں ایک
چھر بنایا جاتا ہے، جمالر لٹکائے جاتے ہیں، مجدول کو ایسا بنایا جاتا ہے جمیعے معلوم ہوتا
ہے کی ہندو نے (شادی میں) اپنے گھر کو سجایا ہے (اور اب تو سروکول کو سجایا جاتا ہے،
روشی کا اسراف ہوتا ہے اور جو پچھ بھی ہوتا ہے سب جانے ہیں) کیا اس کو مجت کہیں
گے؟ ہاں محبت تو ہے؛ مگر اپنے نفس کی محبت ہے۔

ان اوگوں ہے وئی ہو چھے کہ تم نے اپنے حظ (نفس کے مز ہے) کوتو محفوظ رکھا؛

لیکن حضورصلی اللہ وعلیہ وسلم کے اسلام پر جو سخت مصیبت آ رہی ہے اور ڈانواڈول ہور ہا ہے،اس کی تم نے کیا عدد کی؟اس کو کیا سہارا پہنچایا؟ایک وہ مسلمان (جو بیچار ہے مظلوم ہیں) اسلام کے لئے اپنی گرونیں کٹا رہے ہیں، اور ایک یہ ہیں کہ ان کو سجاوٹ اور) مٹھائی کھانے کی سوجور ہی ہے،ان ہے تم دے کر ہو چھاجائے کہ اگر اس وقت حضورصلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ماہوتے اور آ پ سے دریا فت کیا جاتا کہ یہ چندہ کا رو بیہ ہم ( سجاوٹ اور ) مٹھائی میں صرف کردیں یا آ پ کے جانبازوں ( سجام یہ اور مظلوم مسلمانوں ) پرنگاویں؟ تو کیا حضور سلی اللہ علیہ وسلم میرائے دیے کہ مٹھائی میں صرف کردیں یا آپ کے جانبازوں ( مجام کی میرائے دیے کہ مٹھائی میں صرف کردیں یا آپ کے جانبازوں کہ مٹھائی میں صرف کردیں یا آپ کے جانبازوں

جسا جو اکیائس در دمند کو ایسے وقت میں مضائی کا کھانا بھلامعلوم ہوسکتا ہے؟ الے ایس منہ سے ایس حالت میں بھی لوگوں سے مضائی کھائی جاتی ہوگی ؟ کیسی ہے

( シャンジュム ) ア・ア (コーニングレンシア) ( シャンングングア) حسی ہے، کتنا بڑاظلم ہے اور پھر خضب سے ہے کہ بیلوگ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا ، کیوں صاحب! آپ نے تو (جشن) عیدمیلا دالنی کرایا، اور ترکواں نے (محاہدین نے) این جان از انی او کون شخص محت رسول موا؟

# عيدميلا دالني ميں جدت بيندي اوراس كاسياسي رنگ

عيد ميلا دالنبي مبلے لوگوں ميں رائج تھی کہ اس ميں کپڑوں کا بدلنا اور مکان سجانا،احباب کوجمع کرنا، رسم کے طور پر ذکر شریف کا اہتمام کرنا، شیرینی کا انظام كرنا (میْھائياں نقتیم کرنا) پيرسب پچھ ہوتا تھا! مگر اب لوگوں نے اس میں ايک اور سیای رنگ چڑھا دیا ہے، وہ یہ کہ بارہ رہے الاول کو اہتمام کے ساتھ سب لوگ جمع ہوں اور جمع ہوکر ( قر آن یا ک کی تلاوت اور ) دعاء کریں، بے شک سلمانوں کی فلاح کے داسطے دعاء بہت اچھی چیز ہے؛ مگر ہماری سمجھ میں منہیں آتا کہ دین میں ایک چیز کا بڑھانا،وہ پیر کہ جمع ہونے کے لئے بیتاری متعین کی جائے، یہ کیسے جائز ہوگیا؟

اور کہتے ہیں کہ اس میں دین کی شوکت ہے، جھے سے ایک مولوی صاحب نے كما تقا كەتغزىوں كومنع نبيس كرنا جاہے ؛ كيوں كداس ميں كرتب وكھانے ہے مشق ہوجاتی ہے، شجاعت (بہادری) کی تحریک ہوتی ہے،ای طرح ایک صاحب نے فرمایا كرشب برأت مين آتش بازى كم منع نبين كرتا جائية ؛ كيون كداس سے بهاوري كا

اسير بث محفوظ رہتا ہے۔

الله اكبو! كن قدر بے حسى غالب ہوگئى ہے،اورلوگوں كى عقليں كيسى ماؤف ہو گئی ہیں، اگران کے قبضہ میں دین ہوتا تو بیدحضرات خدا جانے اس میں کیا کچھ کتر بيونت *كرت*ے۔

صاحبوا تمبارے او پرایک شرکی قانون حاکم ہے، تم کواس کا ہر کر اختیار نہیں کہ تم خود کوئی قانون بنالو، جوقالون تمہارے پاس (امند کا دیا ہواہے) اس پیمل کرنے کا تم کو مکم ہے، دیکھو! بہت سے قانون ایسے ہیں کہ دہ حکام کے حق میں مغید ہو سکتے ہیں ( حکام کی اس میں عظمت ہوگی) لیکن اگر کوئی شخص تعزیرات ہمتہ جیمینے کے وقت اخیر میں مثلاً بیالک دفعہ بڑھا دے کہ جو تخص حکام کے نام کے ساتھ ' جناب' کالفظ نہ کے گااس پر پیاس رویئے جرمانہ ہوگا، توضیح قانون کے وقت جب اس زیادتی کی اطلاع ہوگی نور اس محص کے نام وارنث جاری ہوجائے گا۔اوراس کے جرم ہونے کی رجہ بیے ہے کہ قانون کا بنانا صاحب سلطنت کا کام ہے ، توجب کسی تخص نے کوئی قانون بنایا تو اگر چہوہ قانون سراسر حکام کے لئے مغیدی کیوں نہ ہو؛لیکن در بردہ اس قانون بنانے والے نے اپنے صاحب سلطنت ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ای طرح میں کہتا ہوں كەاگركونى بدعت سراسرمسلمانوں كے لئے موجد (بدعتی) كے كمان كےمطابق نافع ہو؛کیکن دین سےزائد ہو،تو وہ الی ہی ہے جیسے کہ بیقانون بڑھایا ،تو اس کی بھی وہی سر اہوگی ، یہ جواب ہےان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ قلال بدعت میں یہ صلحت ہے۔ صاحبو!اس مين تو خدااوررسول يرسخت اعتراض لازم آتا ب كه فلال امرنا فع تھا؛ کیکن خدا تعالیٰ نے اس کو دین میں نہیں رکھا، نعو ذیا لله من ذلك، غرض عید میلا دالنبی پر آج کل بیرنگ ج طایا گیا ہے۔اور مقصود اس سے وہی قومی شوکت کا اظہار ہے، ربی دعاءتو دہ نماز وں کے بعد بھی ہوسکتی ہے اور صرف دعاکے لئے جوجلے کئے جاتے ہیں (عموماً) ان میں زیادہ تو ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں کہوہ تمازیھی تہیں پڑھتے، بس محض اس واسطے کہ اپنانام ہو۔ بیا تکریزی خوانوں کا حال تھا، بے جارے ا بی اس ایجاد کا اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتے کہ اس میں قومی مصلحت ہے؛ تکر کوئی شرعی ولیل بیان نہیں کرتے ۔

رن الاول کے منگرات اور علماء اہل سنت والجماعت برجوزافات دمنگرات لوگوں نے افتیار کرر کے ہیں،

کیادہ منع کے قابل نہیں ہیں؟ آپ تواس کی ممانعت سے وحشت کرتے ہیں جس کی کوئی اصل مجی قرآن کو صدیت کرتے ہیں جس کی کوئی اصل مجی قرآن کو صدیت میں نہیں؟ اور حضرت عررض القدعند نے تواس درخت کو کہ جس کی ایک درجہ میں فضیلت قرآن مجید میں خودموجود ہے: لفذ رصی الله عن الله ورجہ میں فضیلت قرآن مجید میں خودموجود ہے: لفذ رصی الله عن الله ورجہ میں فضیلت قرآن مجید میں خودموجود ہے: لفذ رصی الله عن الله ورجہ میں فضیلت قرآن مجید میں خودموجود ہے: لفذ رصی الله عن الله ورجہ میں فضیلت قرآن محض اس لئے جڑ ہے کوادیا تھا کہ لوگ اس کی زیادت کا زیادہ اجتمام کرنے گئے ہے۔

صاحبوا جواساطین امت (علاء حق الل سنت دالجماعت) ہیں وہ دین کی خرالی پر ہرگز مبر نہیں کر سکتے، وہ محض اپنی بدنا می کے خوف ہے ہرگز خاموش نہیں ہو سکتے، اگر چدان ہے کوئی ناراض ہو، اور ہیں تو یہ کہتا ہوں کہ حق من کرکوئی ناراض نہیں ہوتا اگر مجھا کر کہا جائے ، ذیا دہ تر تو جولوگ ناراض ہوتے ہیں، اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناصح (سمجھا نے دالے ) اوجوری بات کہتے ہیں جس ہے وام سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناصح (سمجھا نے دالے ) اوجوری بات کہتے ہیں جس ہے وام سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناصح (سمجھا نیں کہ یہ بالکل نام اور اگر کوئی پوری بات کہتے ہیں جس ہے کوئی نہیں بگڑتا، اور اگر کوئی پوری بات کہتے پر بھی بگڑتا، اور اگر کوئی پوری بات کہتے ہیں جس کے کوئی نہیں بگڑتا، اور اگر کوئی پوری بات کہتے پر بھی بگڑتا، اور اگر کوئی بوری بات کہتے پر بھی بگڑتا، اور اگر کوئی پوری بات کہتے پر بھی بگڑتا، اور اگر کوئی بوری بات کہتے پر بھی بگڑ ہے۔

عيدميلا دالني كي رسم

اب ایک آئی اور ہوتی ہے کہ ' ۱ار نیج الاول' کولوگ عید منانے گے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے ' عید میلا والنبی' میلاد کے متعلق تو علاء نے مستقل رہا لے لکھے ہیں جیسے ' براہین قاطعہ' وغیرہ اور احقر نے بھی اصلاح الرسوم ہیں مفصل بحث کھی ہیں جیسے ' براہین قاطعہ' وغیرہ اور احقر نے بھی اصلاح الرسوم ہیں مفصل بحث کھی ہے ؛ لیکن ایک فی سے ؛ لیکن ایک فی سے ، اب تک کوئی مسالہ نظر سے نہیں گذرا مفصل بحث اس کے متعلق (دایک شرعیہ کی روشن ہیں کہیں) مسالہ نظر سے نہیں گذرا مفصل بحث اس کے متعلق (دایک شرعیہ کی روشن ہیں کہیں) منہیں کی گئی ، آج اس کے متعلق بیان کرنے کا ارادہ ہے۔

عيدميلا دالني كي ايجاد

ا کے بہت بڑی ملطی (اس ماہ میں) عید میال النبی کی ایج و ہے اور بیا ایک

المجنّ المال المرائد المرائد

حضرات! اسلام کوان عارضی شوکول کی ضرورت نہیں، اسلام کی تو وہ شوکت ہے کہ جب حضرت عمرٌ ملک شام میں تشریف لے گئے اور دہاں لوگوں نے ٹیالباس بدلنے کیلئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ: " فَحْنُ قَوْمٌ اَعَوَّ فَا الْلَهُ بِالْإِسْلاَمِ" بدلنے کیلئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ: " فَحْنُ اللّهُ بِالْإِسْلاَمِ")

( کرہم مسلمان الی قوم ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت یہ ہے، ہماری صاحبو! اگر ہم سے مسلمان ہیں تو ہماری عزت سب کے زدیک ہے، ہماری عزت سب می زدیک ہے، ہماری عزت سے۔ ماری عزت سے۔

# عيدميلا دالني شرعي دلائل كي روشني مين

کی زمانہ میں جس قدر نظامہ ہوتی ہے ای زمانہ میں صدود شرع ہے تجاوز تجاوز کرنا اللہ اور رسول کو ای قدر زیادہ تا ایسند بدہ ہوتا ہے اور حدود شرع ہے تجاوز کرنا اللہ اور رسول کو ای قدر زیادہ تا ایسند بدہ ہوتا ہے اور حدود شرع ہے۔
کرنے کا معیار صرف شرعی و لائل ہے تا بت ہو چکا ہے کہ اس ماو مبارک میں جوا عمال بعض اور ان سب ولائل ہے تا بت ہو چکا ہے کہ اس ماو مبارک میں جوا عمال بعض لوگوں میں رائے اور شائع ہو گئے ہیں، مثنا عید میلا و (بیعنی عیدی طرح خوشی مناتا ، جلوس نکالنا، خوب روشنی کرنا، جھنڈ ہے نصب کرنا وغیر و لک کے بیس عدود ہے تجاوز کے نالنا، خوب روشنی کرنا، جھنڈ ہے نصب کرنا وغیر و لک کے بیس اللہ و درسول کے افراد میں (ان سب کی تفصیل آ گے آ ربی ہے) ایس لا محالہ بیا سب اللہ و رسول کے نزد یک بخت ٹا ایند بدہ ہوں گے۔

# بدعت کی پیجان

بدعت كى ايك بيجان بتلاتامول اور وه سه ب كه جو بات قرآن وحديث، اجماع اور قیاس، جاروں میں ہے کی ایک ہے بھی ثابت نہ ہواوراس کودین تجھ کر کیا جائے دہ برعت ہے،اس کی پیچان کے بعدد کھے لیجے کہ ہمارے بھائیوں کے جواعمال بي (مثلًا مجى بارور بيع الاول كى سميس: عيدميلا دالنبي اورعرس وغيره) صنة اعمال مين محى امل سے تابت بیں ہیں، اور ان کودین مجھ کر کیا جاتا ہے، یا نہیں؟ بدعت کی

قیاحت کاراز بیے۔

اس میں اگرغور کیا جائے تو پھر بدعت کے منع ہونے میں جب نہ ہو، روز مرہ میں اس کی مثال دیکھتے، اگر کوئی صاحب جو گورنمنٹ کے اطاعت گذار بھی ہوں وہ م ورنمنٹ کے قانون کو طبع کریں اور اخیر میں ایک دفعہ ( قانون ) کا اضافہ کر دیں ، اور (وہ قانون امنافہ شدہ) ملک وسلطنت کے لئے بے صدمفید بھی ہو، تب بھی اس کو جرم سمجها جائے گااور میخص مزا کا مستحق ہوگا، پس جب دنیا کے قانون میں ایک قانون كالضافه جرم ہے، تو قانونِ شریعت میں ایک دفعہ (قانون) كالضافہ جس كوشر بعت ك اصطلاح من بدعت كيتے بين، كيون جرم نه بوكا؟

## سنت وبدعت كاشرعي فيصله كن ضابطه

ایک قاعدہ بیان کر ہموں اس ہے بیواضح ہوجائے کہ جتنی چیزیں خیرالقرون کے بعد ایجاد ہوئی ہیں ، ان میں ہے کون ی بدعت ہے اور کون ی مندوب ومستحب احدشر بعت سے تابت ہیں،اوراس ہے یہ بھی واضح ہوجائے کا کراس خوشی کے ظاہر کریکا كونى مقبول (ببنديده) طريقة ب يانبيل ، اوربيم وّجهطريقه بدعت ب يانبيل -

ایجاد کرده چیزوں کی پہلی تتم

پس جاننا چاہئے کہ خیرالقرون کے بعد جو چیزیں ایجاد کی گئیں،ان کی دوسمیں ہیں:ایک تو وہ کہان کا سبب داعی بھی جدید ہے (لیعنی خیر القرون میں اس کی ضرورت کے اسباب بیس بائے گئے ) اور دہ کسی مامور بہ کی موقوف علیہ ہیں ( یعنی کوئی شرعی حکم اس پر موقوف ہے) کہ ان کے بغیر اس شرع حکم پڑلمل نہیں ہوسکتا، جیسے دین کتابوں کی تصنیف اور مدرسوں اور خانقا ہوں کی تغییر کہ حضور کے زماتے میں ان میں ہے اس انداز کی کوئی شی نہتی اور ان کا سبب داعی بھی جدید ہے اور نیز یہ چیزیں ایسی ہیں کہ شرع تھم ان پر موقوف ہے، تفصیل اس کی بیر ہے کہ بیرسب کومعلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری ہے، اس کے بعد مجھئے کہ خیر القرون میں وین کی حفاظت کیلئے جدید واسطول میں ہے کئی کی ضرورت نہ تھی، توت حافظہ اس قدر توى تھا كەجوپچھ سنتے تھے وہ سب نقش كالحجر ہوجا تا تھا، نہم اليى تھى كەنس كى ضرورت ہی نہ تھی کہ بیق کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں ، تدین وتقویٰ بھی غالب تھا۔ اس کے بعد دوسراز مانہ آیا، عفلتیں بڑھ کئیں، تو کی کز در ہو گئے، ادھر اہل ہواء ( لیمنی خواہش پرستوں ) اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا، تد وین مغلوب ہونے لگا، پس علماء امت کودین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا۔ پس اس کی ضرورت واقع ہوئی کہ دین کے تمام اجزاء کی مدوین کی جائے؛ چنانچہ دین کتابیں: حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ،عقا کدمیں کتابیں تصنیف ہوئیں اور ان کی تدریس کے لئے مدارِ س تعمیر کئے گئے ، اس لئے کہ اس کے بغیر دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی ، پس یہ وہ چیزیں ہوئیں کہان کا سبب جدید ہے کہ خیرالقرون میں ( نیعنی صحابہ ٌوتا بعینؓ کے عہد میں ) نہ تھا، اور دین کی حفاظت اس پر موقوف ہے۔ پس بیا عمال گوصورۃ بدعت ہیں؛ کیکن تقیقت میں برعت نہیں؛ بلکه اس قاعرے سے "مقدمة الواجب واجب" (یعنی

المال المال

واجب كاذر بعيمى واجب موتاب،اس قاعره سے بيچزي ) واجب بيں۔

# ایجاد کرده چیزوں کی دوسری قشم

دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جن کا سبب قدیم ہے (لیعنی خیر القرون عہد نہوی، عہد میری وی القرون عہد نہوی، عہد صحابہ و تا بعین ہیں بھی وہ سبب موجود تھا) مثلاً مر قدیم میلا دکی جاسیں، تیجہ، دسوال، چہلم وغیرہ بدعات کدان کا سبب قدیم ہے، مثلاً مجلس میلا دکے منعقد کرنے کا سبب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ پرخوشی ہے اور بیسبب حضور کے زمانہ ہیں بھی موجود تھا الیکن حضور نے یا صحابہ نے جاسیں منعقد نہیں کیس، کیا نعوذ باللہ! صحابہ کا فہم میہاں تک نہیں پہنچا تھا؟ اگر اس کا سبب اس وقت نہ ہوتا تو البتہ یہ کہد سکتے تھے کہ ان کا منشاء موجود تھی، بھر کیا وجہ ہے کہ دہ صور نے بھی میلا وی مجلس منعقد کی ، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے؟ ایسی شنگ کا تھم میہ کہد حضور ہے کہدہ صور ق بھی بدعت ہیں اور معنی بھی۔

یہ قاعدہ ہے سنت اور بدعت کے پہنچاہئے گا، اس سے تمام جزیات (اور اختلافی مسائل) کا تھم مستنبط ہوسکتا ہے اور دونوں تسموں میں ایک بجیب فرق ہے، وہ یہ کہ پہلی تم کی تجویز کرنے والے خواص علاء ہوتے ہیں اور اس میں عوام تصرف نہیں کرنے ، اور دوسری قتم کی تجویز کرنے والے عوام ہوتے ہیں، اور وہی اس میں ہمیشہ تضرف کرتے ، اور دوسری قتم کی تجویز کرنے والے عوام ہوتے ہیں، اور وہی اس میں ہمیشہ تضرف کرتے ہیں؛ چنانچے میلا وشریف کی مجلس کو ایک بادشاہ نے ایجاد کیا ہے، اس کا شار بھی عوام ہی ہیں۔ شار بھی عوام ہی ہیں ہے۔ اور عوام ہی اب تک اس میں تصرف کررہے ہیں۔

## عيدمنا ناايك شرعي حكم

عیدایک ایباز مانہ ہے جس میں ہم کو بٹاشت ( یعنی خوشی ظاہر کرنے ) کا تکم ہے اور چونکہ بیدو بی خوشی ہے اس لئے اس کے ظاہر کرنے کا طریقہ بھی وین ہی سے ایک دین کی خوشی سودین کی تفصیل یہ ہے کہ خوشی دوسم کی ہوتی ہے، ایک دنیا کوخوشی معلوم کرنا جا ہے ، ایک دنیا کوخوشی معلوم کرنا جا ہے ، ایک دنیا کوخوشی ایک دین کی خوشی سودین کی خوشی پر کسی خاص جریت (یعنی کسی خاص طریقے ہے) خوشی منانا، یہ دحی کا مختاج ہے، یعنی اگر ہم کسی غربی خوشی میں کسی خاص طریقہ سے خوشی منانا چاہیں تو ہم کود کھنا چاہیے کہ شریعت نے اس موقع پر عبد کرنے اور خوشی منانے کی منانا چاہیں تو ہم کود کھنا چاہیے کہ شریعت نے اس موقع پر عبد کرنے اور خوشی منانے کی ہم کواجازت دی ہے یا ہمیں؛ کیوں کہ اس میں اپنی رائے اختر اع کرنا ( بعنی گھڑ لینا) ایک بڑے مفسدہ (اور خرابی) کو مقسمین ہوگا یعنی چونکہ اس کی اصل بناء دین ہے؛ اس لئے عوام اس گھڑ ہے ہوئے طریقہ کو بھی دین ہمجھیں گے اور یہ بہت بڑا مفسدہ ہے؛ البتہ دنیا کی خوشی میں جب کہ اس میں کسی اور خرابی کا اندیشہ نہ ہو،خودا بی تجویز ہے۔ بھی

آج کل ہندستان میں ہمارے بھائیوں نے جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیم ولا دت (بیعنی ۱۳ اور بیہ خیال ان کے دوم عید منانے کی تجویز کی ہے، اور بیہ خیال ان کے ذبن میں دوسری قو موں کے طرز عمل کو دیکھ کر جوایئے فذہب کے اکابر (مقدّاء ویلیٹوا) کے ساتھ کرتے ہیں، پیدا ہوا ہے؛ لیکن اس قاعدہ مُذکورہ کی بناء پرلوگوں کو سمجھ لینا چاہئے کہ یوم ولا دت (بعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن) کی خوشی و نیوی خوشی ہیں، پس اس کے طریقہ کے متعین کرنے کے دنوی کو خوشی ہیں۔ اس کے طریقہ کے متعین کرنے کے دنوی کو خوشی ہیں۔ اس کے طریقہ کے متعین کرنے کے دنوی کو کی اجازت ضروری ہے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی بیدائش کا ون مذہبی خوشی ہے اس کا استان کی اللہ علیہ وسلم کی بیدائش کا ابدائل کا دیا ہے اس کی دلیل سنے: کہ یوم ولا دت (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ) منہ ی خوشی ہے، بیتو سب کو معلوم ہے کہ و نیا کا اطلاق اس خطا زیبن پریزیادہ سے زیادہ چند فریخ (چند میل ، کلومیٹر) او پر ہوا پر ہوتا ہے، بس آر کو کی دنیوی خوشی نوگی آو گری و نیوی خوشی نوگی آتو اس کا اثر اسی خطان زیبن تک محد و در ہے گا ، اس سے آئے نہ بڑھ گا ، اور حضور نوگی آتو اس کا اثر اسی خطان زیبن تک محد و در ہے گا ، اس سے آئے نہ بڑھ گا ، اور حضور

## شریعت میں صرف دوعیدیں ہیں تیسری کوئی عیرنہیں

ای طرح ''بارہ رئے الاول' میں عمدہ کھاٹا پکاٹا، کپڑے بدلنا، خوشی مناٹا، ان امور پراپی ذات کے اعتبار سے عماب نہیں 'گراس امریہ ہے کہاس میں شریعت کے حکم کواور قانو ب خداوندی کو بدلنا ہے ؛ کیوں کہ رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دونتیو ہارتجو یز فرمائے ہیں ؛عیدالفطراورعیدالاضی ،اب اس کے سواتیسراتیو ہارتجو یز کرنا ، شریعت کا مقابلہ اور شرع میں تبدیلی کرنا ہے۔

(ازافادات: مولانا تھانویؒ۔بشکریہندائے شاہی ممکی۲۰۰۳)

ويع الاول ميس كونڈ ااورعشر ہمرم ميں تھجر اوغير ہ كرنا كيسا ہے؟

سے بیتینات بدعت صلالہ ہیں اور کھانے میں نیت اگر ایصال تو اب کی ہے تو کھانا مباح اور صدقہ ہے، اور اگر ان اکابر کے نام پر ہے تو داخل' ما اھل لعیو الله" ہیں (لیعنی ایصال تو اب کی نیت نہیں تو اولیاء اللہ کے نام پر ہونے کی وجہ الله" ہیں (لیعنی ایصال تو اب کی نیت نہیں تو اولیاء اللہ کے نام پر ہونے کی وجہ ہیں اور ان افعال کو کفر ہی کہنا ہے ۔ ور ایسے عقائد فاسد، موجب کفر کے ہیں اور ان افعال کو کفر ہی کہنا جا ہے ؛ مگر مسلم کے فعل کی تاویل مجمی لازم ہے۔

مسئلہ: ایصال تواب بلاقید دن وکھانے کے ،مندوب ہے اور بہ قید و تخصیص دن کی اور جو قید و تخصیص دن کی اور تخصیص کھانے کی بدعت ہے، اگر تخصیص کے ساتھ ایصال تواب ہوتو کھانا حرام نہیں ہوتا؛ گواس تخصیص کے ساتھ معصیت ہوتی ہے۔

( فآوي رشيديد بص ١٣٨ ، فآوي محموديد : ج١٥ ، ص ٣٢٩)



# مولود کاشرعی حکم کیا ہے؟

مولود شریف پڑھنے کے متعلق شرعی محم کیا ہے؟

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کی ولادت شریفه کاذکر مادر آپ کے مونے مبارک، لباس، نعلین شریفین اور آپ کی نشست و برخاست، خورد و نوش، سونے وجا گئے وغیرہ کا بیان کرنا اور سننا مستحب اور نزول رحمت و برکت کا موجب ہے؛ بلکه آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ جس چیز کو بھی تھوڑی بہت مناسبت ہو، اس کا ذکر تواب سے خالی نہیں، مگر جبکہ احادیث سیحے اور روایات معتبرہ

ے ثابت ہواور طریقہ ذکر بھی سنت کے مطابق ہو۔

ولادت شریفہ کا ذکر بھی ایک عمل ہے، اس کا صحیح اور درست طریفہ یہ ہے کہ
بلا پابندی رواج اور ماہ و تاریخ کی تعین کے بغیر، کسی ماہ میں، کسی بھی تاریخ میں، مجلس
وظ میں یا پڑھنے پڑھانے کے طور پر یا اپنی مجلس میں یا خود بخو د آیات قرآنی اور
روایات صحیحہ سیت آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ اور آب کے صفات و
کمالات اور مجزات وغیرہ کو بیان کیا جائے، اور واعظ ومقرر بھی بائمل اور شبع سنت اور
سیا عاشق رسول صلی الله علیہ وسلم ہونا چاہئے، آج کل رسی مجالس میلا و میں لوگ جمع
ہوکر جاالی شعراء کے قصائد اور مصنوعی اور من گھڑت روایات کو برعایت نفہ و ترنم
ہوکر جاالی شعراء کے قصائد اور مصنوعی اور من گھڑت روایات کو برعایت اور بدعت ہے،
ہوکر جاالی شعراء کے قصائد اور مصنوعی اور من گھڑت روایات کو برعایت اور بدعت ہے،
ہوکر جاالی شعراء کے قصائد اور مصنوعی اور من محیحت جیں، یہ خلاف سنت اور بدعت ہے،
محابہ کرام رضی الله عنہم و تا بعین اور ت تا بعین رحم م اللہ اور انتمہ کرام رحم م الله میں سے
میں اور اس دالا دیا م : تاری رحمیہ : جس، ص ۲۸، واحسن الفتاوی : ج ۱،
ص ۲۸ سے بی خابت نہیں ۔ ( فقاوی رحمیہ : ج ۲، ص ۲۸، واحسن الفتاوی : ج ۱،

مسئله: مجلس میلادین ذکرولادت کے دفت قیام کیاجاتا ہے، یہ بھی ہے اصل ہے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور تا بعین و تبع تابعین کے قول وفعل

المنافر المناف ے قیام ٹابت ہمیں ہے، یہ بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، قیام کا التزام بدعت ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ( فقاوی رحمید:ج ۲۰۴م ۲۰۱۷، بحوالہ ترندى شريف: ج٩٨، واحسن الفتاوي: ج١، ص٣٨٣)

مسئله: مردّجه ميلا دندقر آن كريم عن بت عندهديث شريف ساور نه خلفاء راشدین و دیگر صحابه کرام سے ٹابت ہے؛ بلکہ چیرصدی اس امت پراس طرح بیت کئیں کہ اس مجلس کا کہیں وجود نیس تھا، سب ہے پہلے بادشاہ اربل نے شاہانہ انتظام ہے اس کومنعقد کیا اور اس پر بہت رو پینٹر ج کیا ، پھر اس کی حرص واتباع میں وزارءاورامراءنے اپنے انظام میں مجالس منعقد کیں۔

ای وقت سے علماءحق نے اس کی تر دید ہر زبان میں لکھی اور آج تک تر دید کی

مستله: آنخفرت ملى الله عليه وسلم كالمحفل ميلا ومين تشريف لا تأسى شرعى دلیل سے ٹابت نہیں، بیعقیدہ بلادلیل ہے، اور بلا دلیل شرعی کے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میمنسوب کرنا( کہ آپ تشریف لاتے ہیں میلاد میں)نہایت خطرناک ہے،اس کی سر اجہتم ہے۔

جانثار صحابة كرام رضى الله عنهم كے قلوب ميں آپ كى جس قدر عظمت ومحبت تھى وہ محمى كونصيب نبيس ان كاطر زعمل بيرتها كه جب وه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوديجهج منے تیام جیس فرماتے تھے؛ کیونکہ بہ قیام آپ کوٹا گوار خاطر تھا،ای وجہ ہے آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے قیام کی ممانعت کردی تھی۔ ( فنادی محمود بیہ: ج اجس ۱۸۲ بحوالیہ مشكلُوة: ص ١٣٠٨، واحسن الفتاوي: ج ١،٩٥٨ ١٣٨)

# محرم وربیع الاول وغیرہ میں وعظ کا حکم علاق بیاں پرمساجد میں محرم کی پہلی تاریخ سے دس محرم تک ،ربیع الاول کی

مرا ارز سندر سائد المراس المر

ایام مذکورہ کی تعیین ولائل شرعیہ سے ٹابت نہیں اور نہ اس کا وجود خیرالقرون میں تھا؛ لہٰذاا گران ایام میں وعظ کوضروری سمجھتا ہے بیعنی اگر کوئی وعظ میں شریک شہوتو اس کو ملامت کی جاتی ہے اور وعظ کہنے اور سننے کے تو اب کوانہیں دنوں شریک شہوتو اس کو ملامت کی جاتی ہے اور وعظ کہنے اور سننے کے تو اب کوانہیں دنوں کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے تو یہ بدعت سینہ ہے۔

آئ کل عام طور سے ایام ندکورہ کی تعیمین کو ضروری، باعث ثو اب سمجھا جاتا ہے،
اس لئے بلاشبہ بدعت ہے، فی نفسہ وعظ کہنا بلاکسی التزام کے یا کسی وقتی ضرورت کے
لئے جائز ہے، مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ دہ صرف ان بی اوقات میں وعظ وغیرہ
کو ضروری نہ مجھیں؛ بلکہ احکام الہیہ کے سیھنے کے لئے خاص طور سے اہتمام کریں اور
ان دنول سے اس تعیمین کو ختم کر دیں اور مستقل طور سے بلیغ وتعلیم کا انتظام کریں۔
ان دنول سے اس تعیمین کو ختم کر دیں اور مستقل طور سے بلیغ وتعلیم کا انتظام کریں۔

## ما ومحرم كوسوك كامهينه كهنا؟

مسئله: ماه محرم کو ماتم اور سوگ کام بیند قرار وینا جائز نبیس ، حرام ہے ، اور محرم کے مبینہ میں شادی وغیرہ کو نامبارک اور ناجائز سمجھنا، سخت گن ہ اور اہل سنت کے مبینہ میں شادی وغیرہ کو نامبارک اور ناجائز سمجھنا، سخت گن ہ اور اہل سنت کے عقید سے کے خلاف ہے ، اسلام نے جمن چیز وال کو حلال اور جائز قرار ویا ہو، اوتا وایا معلم شمط ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے ہیں ایمان کا خطرہ ہے ۔ ( فقاء کی رحیمیہ ج سام ۱۹۱، معلم شریف ج اہم ۲۸۸ ، معقوبی سر ۲۸۸)

#### محرم کا ثبوت؟

مسئلہ: دس محرم کو ذکر شہادت کا بیان کرنا ؛ اگر چہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگا کر شربت بلانا ، یا چندہ سبیل شربت میں دینا ، یا دودھ پلانا بیسب صحیح نہیں ہے اور روانض ہے تشبہ کی وجہ ہے حرام ہیں۔ (فناوی رشید بیہ :ص ۱۳۹)

مسئلہ: یہ پابندی بھی غلط اور غیر خابت ہے کہ اگر سردی کا موسم ہوت بھی شربت ہی پلایا جائے، ایک غلط عقیدہ کو بھی اس میں دخل ہے، وہ یہ کہ حضرت اہام حسین کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بیاس ہے شہید کئے گئے؛ لہذایہ شربت ان کے پاس سین کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بیاس ہے شہید کئے گئے؛ لہذایہ شربت ان کے باس بین کے کا اس عقیدہ کی اصلاح ضروری ہے، بیشر بت وہاں نہیں پہنچا، اور نہ ان کو اس شربت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت میں پہنچا، اور نہ ان کو اس شربت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعتیں عطا کر رکھی ہیں، جن کے مقابلہ میں یہاں کا شربت کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ (فآوئی مجمودیہ: ج ۱۵م ۲۸۸)

مسئلہ: ایام محرم میں سرالشہا دہمن کا پڑھنامنع ہے، حسب مشابہت مجالس روانف کے۔(فقادی رشید یہ:ص ۱۳۹)

مسئلہ: شرایت کی طرف ہے دی محرم اور بارہ رہے الاول دونوں میں کاروبار بندکرنے کا حکم نہیں ہے۔ (فناوی محمودیہ:ج۵مسا۳۹)

# تعزبیسازی جائزنه مونے کی دلیل؟

مسئلہ: تعزیہ سازی کا ناجائز ہونا اور اس کا خلاف دین وایمان ہونا اظہر من الشمس ہے، قرآن مجید ہیں ہے" اتعبدون ماننحتون" کیاتم الی چیزوں کی عبادت کرتے ہوجس کوخود ہی تم نے تراشااور بنایا ہے؟ طاہر ہے کہ تعزیبان اپنے باتھ ہے تراش کر بناتا ہے، اور پُھر منت مائی جاتی ہواراس ہے مرادیں مائی جاتی باتھ ہے تراش کر بناتا ہے، اور پُھر منت مائی جاتی ہوراس ہے مرادیں مائی جاتی

( シャングには ) ( シャングレンンング) ہیں،اس کے سمامنے اولا دوصحت کی دعامی کی جاتی ہیں، مجدہ کیاجاتا ہے،اس کی زیارت کوزیارت امام حسین سمجها جا تا ہے ، کیا بیسب با تیس روح ایر ن اور تعلیم اسلام کے خلاف نہیں ہیں؟ بیسب باتیں بدعت اور تا جائز ہیں۔

( فَأُونُ رَحِميهِ: ج ٢٩٥ ١٥٥٢ ، فَأَويُ رشِيدية : ٣٧٥)

مسئله: محرم میں تعزید کے سامنے جو کھینتے ہیں، شرعاید بے اصل اور ناجا ز ہے، بدروانض کاطریقہ ہے حضرت علی ہے۔ (فآوي محوديد: ج٢، ص١٢٩)

غيرذي روح كاتعزبيه بنانا؟

مسطه: ب جان کی تصاور و نقشه جائز ہونے کی شرط میہ ہے کہ اس کی عبادت اورخلاف شریعت تعظیم نه کی جاتی ہو؛ مگرتعزیہ داری اورتعزیہ سازی اعتقادی اور اصل خرابیوں سے پاک نہیں ہیں، تعزید کو تجدہ کرا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے،اس پرنذرونیاز پڑھائے جاتے ہیں،اوراس کے پاس مراویں ما تکی جاتی ہیں، اس برعرضیاں چیکائی جاتی ہیں، اس لئے اس کا بنانا اور گھر میں لاکانا ناجائز ہے، اگر خانة كعبدوغيره كى تصاويراورنقثۇں كے ساتھ حركات ندكوره كى جائيس گى تو وه بھى ناجائز تَفْهِر ہےگا۔( فَنَاوِیُ رحیمیہ: ج۲،ص ۷۷۲، بحوالہ فیّاوی ابن تیمیہ: ج۲،ص ۷۷)

**مسئله**: تعزیدداری اور مجانس مرتیه خوانی وغیره برجگه اور بروفت حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، بالخصوص مساجد میں بیاکام کرنا تخت ظلم اورمعصیت ہے، اورمو جب عمّاب البي ہے،مسلمانوں کوالی حرکات ہے تو ہے کرنی جا ہے اور یہ امور حرام اور کن ہ کبیرہ میں گفرنیس ہیں ،ان امور پرانسرار کرنے والا قاسق ہےاور تعزیر کا مسحق ہے۔

( عزيز الفتاويٰ: ٣٠٣ بس١١)

**مسئله ایوم ،** شور دیے دن کے متعنق شریعت نے خاص دو چیزیں بتلائی

اللہ تعالیٰ پورے سال روزی کے اس میں اضافہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اُس دن کے لئے اور کا کہ کا کہ کا کہ کہ میں است کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر کھانے پینے کی وسعت کی تو اللہ تعالیٰ پورے سال روزی میں اضافہ کریں گے، اس کے علاوہ اُس دن کے لئے اور کوئی حکم نہیں ہے۔ (فآوی رحمیہ: ج۲، ص ۴۸۰)

مسئله: دن محرم کے ساتھ نویں محرم کا بھی روز ورکھنا چاہئے، نویں کاروز و نہ رکھ سکے تو گیار ہویں کار کھ لیے، ور نہ صرف دسویں کاروز و مکر وہ ہوجائے گا۔

( نتاوی رحمیہ: ج۲م ۹ ۲۲، بحوالہ شامی: ص۱۱۱، ومراتی الفلاح: ص۱۲۳)

مسئله: وسویں محرم (عاشور ہ کے دن) اعلان اور مظاہرہ کے ساتھ مہر میں نوافل پڑھنے کا اہتمام والتزام کرنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لائق ترک ہے، یہ نئی ایجا داور خلاف سنت ہے۔

ترک ہے، یہ نئی ایجا داور خلاف سنت ہے۔

( نتاوی رحمیہ: ج۲م مص ۱۹۱، و کفایت المفتی: جام ۲۲۵)

کیا ہوم عاشورہ کاروزہ شہادت کی وجہ ہے ہے؟

مسئله: دسوی محرم (یوم عاشوره) کواسلام سے پہلے گزشتہ امتوں میں بزی عزیت و وقار کی نظروں سے ویکھا جاتا تھا، اس ون مویٰ علیٰ نبینا و علیہ العلوة والسلام اور بی اسرائیل کواللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون سے نجات دی اوروہ ظالم اوراس کے رفقا، بح قلزم میں غرق کئے گئے، تو مویٰ علیہ السلام نے اس دن شکریہ کا روزہ رکھا۔

یوم ماشورہ بیل از واقعہ کر بلائی معظم و کرم نظروں سے نوازا گیا تھا، یہ بالکل نلط ہے کہ سیدنا حصرت حسین کی شہادت کے بعد بوم عاشورہ محترم ہوا، اور واقعہ شہادت کی وجہ سے دوز در صاحاتا ہے؛ بلکہ سے کہ اللہ تعانی نے حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے دوز در صاحاتا ہے؛ بلکہ سے کہ اللہ تعانی نے حضرت امام حسین کی وجہ سے دوز در صاحاتا ہے؛ بلکہ سے کہ اللہ تعانی نے حضرت امام حسین کی وجہ سے آ ہے کی شہادت کے لئے الیہ مبارک امر معظم دن بیند فر ماید جس کی وجہ سے آ ہے کی

الله المسالة كرير من المركز كرير من المركز كريون كري

(فأوى رهميه: ج٢ع اس ١٨٨، فرأ . ي محموديه: ج٢، ص١٣١)

مسئله: عشره محرم (دن محرم) من حدیث شریف سے صرف دوباتیں ثابت ہیں: دمویں محرم کاروزہ اور دمویں تاریخ کوایئے گھر والوں کے فرچہ میں کچھ دسعت کرتا، جس کی نسبت آیا ہے کہ اس عمل سے سال بھر تک روزی میں وسعت رہتی ہے، ہاتی امور حرام ہیں۔ (اصلاح الرسوم: ص ۱۳۳۱)

# دس محرم كوجلس شهادت كرنا؟

مسئلہ: ذکر شہادت کا ایام عشرہ (دی) محرم میں کرناروافض کی مشابہت کی وجہ ہے نے وہ ہے نے جاور ماتم ، نوحہ (رونا پیٹنا) کرناحرام ہے، حدیث شریف میں آپ نے مرجع ک ہے اور ماتم ، نوحہ (رونا پیٹنا) کرناحرام ہے، حدیث شریف میں جرام ہیں، مرجع ک سے فر مایا ہے اور خلاف روایات بیان کرنا سب ابواب میں حرام ہیں، فاص دنوں میں صدقات تقییم کرنا ، اگر بیہ جانتا ہے کہ آج بی زیادہ ثواب ہے تو بدعت صلالہ ہے کسی دن کو خاص کر کے کھانا تقییم کرنا لغو ہے ، اور صدقہ کا کھانا مالدار کے لئے مکروہ اور سید کے لئے حرام ہے۔ (فناوی رشید یہ: ص ۱۳۹)

مسئله: حضرت امام حسین کی رسم ماتم سخت مکروه اورممنوع ہے، علامہ ابن حجر کئی کلھتے ہیں کہ عاشورہ ( دس محرم) کے دن روافض کی بدعتوں میں مبتلانہ ہوجاتا، مرثیہ خوانی، آہ و دبکا اور دن خوالم کے، اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو اس کا زیادہ مستحق آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کا یوم و فات ہوسکتا تھا۔

( فآدی رحمیہ: ج۳،ص ۲۵، بحوالہ سفر السعادة: ص۵۳۳) مستله: محرم کے دس ایام میں شہادت کے بیان کے متعلق حضرت مواہ نا

رشید احمر گنگوئی ہے یو چھا گیا، انہوں نے تشبہ بدروافض کی بناء پر ناجا ئز لکھا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ''جس نے جس قوم کا تختابہ اختیار کیا وہ اس قوم میں ہے

محرم کی رسو مات کا حکم

حفرت حسین کی شہاوت پر رسم تعزید داری ، سیاہ کیڑے بہننا، ننگے سر ہونا، سر میں خاک ڈالنا، سر کو بیٹینا، ماتم کرنا، مر شیے گانا، علم نکالنا، بچوں کوقیدی فقیر بنانا، تعزید گاہ میں تلاوت کلام پاک کرنا اور ختیں ما نناوغیرہ وغیرہ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی اصل کیا ہے؟

حضرت سید تا حسید تا حسین کی شهادت یقیناً ایک در دناک حادثہ ہے اور خاندان نبوت سے عقیدت ومؤ دت کا تعلق رکھنے والوں کے لئے روح فرساواقعہ ہے ، سب کو اس سے عبرت حاصل کرنا لازم ہے ، کہ حق پر کس طرح قائم رہنا جا ہے ، کسی جا بر طاقت کے سامنے جھکنے ہے جام شہادت نوش کرنے کا مقام بہت بلند ہے ؛ لیکن مید انتہائی بدشمتی اور حرمان فیبی ہے کہ جرائت اور حق گوئی کا سبق حاصل کرنے کی جگہ ، ان جا بلانہ اور زنانہ مراسم نے قبضہ کرلیا ہے اور اب اُن ہی کے ذریعہ حق وفا داری اداکیا جا تا ہے ، فہ کور و سوال میں بعض چیزیں مکروہ ہیں ، بعض بدعت سینہ ہیں ، بعض حرام جا تا ہے ، فہ کور و سوال میں بعض چیزیں مکروہ ہیں ، بعض بدعت سینہ ہیں ، بعض حرام بین ، اور بعض درجہ شرک تک پہنچ ہونے ہیں ، اہل سنت والجماعت کے مسلک ہے اُن کا کوئی ربط نہیں ہے ، بیر وافض کا شعار ہے ، ان کی صحبت کا اثر بے علم یا ہے مملک ہے سنت والجماعت ہیں بھی پھیل گیا ہیں ان کی تحبت کا اثر بے علم یا ہے مملک ہے سنت والجماعت ہیں بھی پھیل گیا ہے ، ان کی بند کریا ضروری ہے۔

( قَاوِيُ مُحود بيه: ج١١،٩٠١)

مسئله: بعض عوام اس بح کوجوم من پیدا ہو، منحوں سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بیزبعض ای ماہ میں نکاح وغیرہ کو بھی ناجائز جانے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ہیں میزبعض ای ماہ میں نکاح وغیرہ کو بھی ناجائز جانے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔

(اغلاط العوام: ص١٨١)

مسئلہ: عشر ان محرم میں زینت چھوڈ تا اگوشت وغیرہ ندکھا تا اسینہ بیٹنا، مرشہ خوائی، تعزیہ پر تاریل وغیرہ تو ٹر تا اس کے سامنے کھا تا وغیرہ و کھر ترک کے طور پر کھا تا انعز بیلیکر گشت کرتا ، باجہ وغیرہ کے ساتھ اور اس کو دفن کرتا وغیرہ وغیرہ ، بیسب امور بدعت ہونے کے خود بھی حرام ہیں امور بدعت ہونے کے خود بھی حرام ہیں اور بعض میں شرک کا بھی احتمال ہے ، اس لئے ان تمام امور کا ترک کرتا ضروری ہے ، اور تعزیہ کا جلوس تکا لنا اور ان کے ساتھ ان تمام نا جائز کا موں کا کرتا، علاوہ بدعت ہونے کے کفار و ہنود کے طرز عمل کے مشابہ بھی ہے ؛ اس لئے بھی حرام ہے ، نیز یہ جلوس شان و شوک سے کہ ساتھ نکا لنا ، اور باجہ گاجہ وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو علامت جلوس شان و شوک سے کہ و حدوسینہ کو بی (سینہ پیٹرنا) خود شرعاً حرام ہے ۔

مسطه: بعض جہلا کا اعتقاد ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اتعور بیس حضرت حسین روئق افروز بیں اور ای وجہ سے اس کے آگے نذرو نیاز رکھتے ہیں، جس کا ما اُھل مه لغیر الله میں داخل ہو کر کھا تا ہ را انسال طالعوام :ص ۱۸۳)

# تعزبيه بناكرمسجد ميں ركھنا؟

مسئله: تعزيد بنانا اوراس كواية مكان من ركهنا بدعت منلاله اور بهت بزا

المناہ ہے، اور اس کی تعظیم و تکریم کرنا شرک ہے، ای طرح اس پر منت اور چر هاوا چر هاوا کرناہ ہے، اور اس کی تعظیم و تکریم کرنا شرک ہے، ای طرح اس پر منت اور جس مجد میں تعزید رکھنا ہر گر جا تر نہیں، اور جس مجد میں تعزید رکھنا ہر گر جا تر نہیں، اور جس مجد میں تعزید رکھنا ہو، اس میں تعزید کی طرف منھ کر کے نماز پڑھنا کروہ ہے اور اہل مجد کے ذمہ تعزید کا مجد سے ذکالدینا واجب ہے، اور جولوگ تعزید کو مجد میں رکھنا چاہتے ہیں اور جوال تعزید کا مجد سے مانا جانا، ملام و کلام کرنا اور جوال کے معاول ہیں وہ عند اللہ مخت گذگار ہیں، ان سے مانا جانا، ملام و کلام کرنا ترک کردینا چاہئے، جب بک وہ اس گناہ سے خالص تو بدنہ کریں۔

(الدادالاحكام: جايس الماء وظام الفتاوي: جايس مها)

مسئله: بعبان کی شبیه (شکل) بنانا اس وقت جائز ہے، جبکہ اس پرکوئی خرائی مرتب شہو، ورنہ قرام ہے، اور تعزید کے ساتھ جومعا ملات کئے جاتے ہیں ان کا معصیت و بدعت؛ بلکہ بعض کا قریب بکفر وشرک ہونا طاہر ہے، اس لئے اس میں چندہ و بنا اور اس میں شرکت وغیرہ کرنا بسب نا جائز ہوگا، اور بنانے والا اور اعانت کرنے والا دونوں گنہ گار ہول گے۔ (اغلاط العوام: ص ۱۸۲)

مسئله: لوگ تعزیہ کے آگے دست بست تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف بہت بھی نہیں کرتے ، اس پرعرضیاں لانکاتے ہیں، اس کے دیکھنے کو زیادت کہتے ہیں اور اس نتم کا معاملہ کرتے ہیں جو تھلم کھلا شرک ہے۔

زیادت کہتے ہیں اور اس نتم کا معاملہ کرتے ہیں جو تھلم کھلا شرک ہے۔

( اغلاط العوم: ص ۱۸ ما، واصلاح الرسوم: ص ۱۳۷، وشرح سنم المعادت: ص ۵۴۳)

کیار ہو ہی منانے کا کیا حکم ہے؟ ایر سال ماہ روش الثانی میں شنے عبدالتان جدارات کی کا روم سے سام

 الل سنت والجماعت كاعقيده ہے كہ تمام كلوق يس انبيا بينهم السام كامر تبدسب الله سنت والجماعت كاعقيده ہے كہ تمام كلوق يس انبيا بينهم السام كامر تبدسب مين الله عليه وسلم بين ، پھر خلفاء داشد بين كامر تبدہ ہو اور انبياء بيس سب سے افضل آنخضرت صلى الله عليه وسلم بين ، پھر خلفاء داشد بين كامر تبدہ اور الن كے بعد عشر ه مبشر ه وصحابہ كرام رضى الله عنهم كا درجه بدرجه درتبد ہو اور سوچے! كہ انبياء اور صحابہ جيسى مقدم بستيوں كان يوم وفات منانے كاكيا مطلب؟ كيشر بعت نے كوئى تاكيز نبيل كي تو غوت اعظم كا يوم وفات منانے كاكيا مطلب؟ خلاصہ بيد كه بيدرواج جس كے متعلق سوال كيا گيا ہے عقل ونوں كے خلاف ميد كه بيدرواج جس كے متعلق سوال كيا گيا ہے عقل ونوں كے خلاف ہے اور اس كے بدعت ہونے ميں ذرّه برابر شبہ كی گئج ائش نبيس ہے۔ (فاوئ فلاف ہے اور اس كے بدعت ہونے ميں ذرّه برابر شبہ كی گئج ائش نبيس ہے۔ (فاوئ

# گیارہویں کے کھانے کا حکم

رهميه: ج٢٦، ص ٢٨، بحواله فمآوي حديثيه :ص ٢١، فمآوي رشيديه :ص ١٣٩)

وغیره گھر بھیج دین تولید؛ جائز ہو گایا باہدی ؟ وغیره گھر بھیج دین تولید؛ جائز ہوگایا نہیں؟

اس کا یدفعی و نقصان کا ما ما پایا نے والے غیر اللہ کو نقصان کا ما لک سمجھتا ہے تو اس کا یدفعی فی فیصل شرک ہے اور رید کھا نا حرام ہے اور اس کا تبول کرنا کسی صورت میں بھی جا کز نہیں ، اور اگر نفع و نقصان کا ما لک نہیں سمجھتا تو کھا نا حرام نہیں ؛ گرید فعل بدعت ہے ، ایسا کھا نا لینے ہے حتی الا مکان نہینے کی کوشش کی جائے ، تا کہ بدعت کی اشاعت اور تائید کا گناہ نہ ہو۔ (احسن الفتاوی : ج ا، ص ۱۳۸)

# شش عيد كے روزوں كانتے طريقہ؟

مسئلہ: بعض لوگ میں بھتے ہیں کہا گرشش عید کے روز وں کوعید کے ایکلے ہی دن سے شروع کردے تب تو تو اب وہ ملتا ہے ور نہیں ملتا، یہ خیال غلط ہے ، بلکہ مہینہ بھر میں بھی بھی ان کو بور اکر لیا تو تو اب مل گیا، خواہ مید کے ایکلے ہی دن سے

شردع كرے يا بعد ميں (شوال بى ميں) شردع كرے،خواه لگا تارد كھے يا متفرق طور پرر كھے، ہرطرح ثواب ملے گا۔ (زوال المنة: ص٢٠)

مسئلہ: بعض حضرات ان چھروزوں میں اپنے پچھلے تضاء کے روزوں کو محسوب (شار) کر لیتے ہیں کہ شش عید کے روز ہے بھی ہوں گے اور قضاء بھی ادا ہوگئی، تو خوب یا در کھو! ان میں تضاء کی نیت کرنے سے وہ نضیلت شش عید کی حاصل نہیں ہوگی۔ (اغلاط العوام: ۱۲۷)

#### شب برأت میں حلوہ بنانا؟

مسئله: صدیت شریف ہے اس زمانہ (شب براً ت) میں تین باتی ثابت میں ،ان کوبطور مسنون اوا کرناموجب تواب و برکات ہے:

اول: پندر ہویں شب کو قبرستان میں جا کر اموات کے لئے دعاء واستغفار کرنا اور کچھ صدقہ وخیرات دے کربھی مردوں کو اس کا تو اب پہنچا دیا جائے تو وہ ہی دعا ، و استعفاراس کے لئے اصل نکل سمتی ہے کہ مقصد دونوں سے مردوں کونفع پہنچانا ہے : گر استعفاراس کے لئے اصل نکل سمتی ہے کہ مقصد دونوں سے مردوں کونفع پہنچانا ہے : گر اس میں کی بات کا پابند نہ ہو؛ اگر وقت پر میسر ہوخفیہ طور سے پچھ دے دلا دے ، باتی صدود شرعی سے تجاوز نہ کرے۔

دوم: اس شب میں بیداررہ کرعبادت کرنا خواہ خلوت ( تنہائی ) میں ہویا دو چار آ دمیوں کے ساتھ جن کے جمع کرنے کے لئے کوئی خاص اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ سوم بیندر ہویں تاریخ کوروز ہ نفل رکھنا ،ان عبادتوں کومسنون طریقہ پرادا کرنا نہایت احسن ہے۔ ( اصلاح الرسوم: ص۱۳۳۷)

مسئلہ: شب براُت میں حلوہ پکانے کاشر بعت میں کوئی ثبوت نہیں: الہٰذایہ امور نا جا کر اور بدعت میں کا گرمخض رسم کے طور پرحلوہ پکایا جائے تو اب کاعقیدہ نہ ہوتو بھی اس میں بدعت کی تا سکہ ور و تنج ہوتی ہے ،معہٰذایہ حرام نہیں ہے۔
بھی اس میں بدعت کی تا سکہ ور و تنج ہوتی ہے ،معہٰذایہ حرام نہیں ہے۔
(احسن الفتاوی: ج ایس ۱۸۵)

مسئله: ای طرح بیمشہور ہے کہ شب براًت کے حلوہ ہے اگر رمضان کا پہلا روز ہافطار کرلیا جائے تو بہت تواب ہے، یہ بالکل غلط بات مشہور ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ (اغلاط العوام: ص۱۲۳، اور تفصیل کے لئے دیکھیے احقر کی مرتب کردہ:''مسائل شب برائت وشب قدر'')

# مخصوص راتوں میں چراغال کرنا

کیاستائیس رمضان کی شب اور بارہ رئیج الاول کی شب کوروشنیوں اور مصند ہوں کا نظام کرنا ہا عث ثواب ہے؟

فاص راتوں میں ضرورت سے زیادہ روشیٰ کے انظام کو فقہا، نے برعت اور اسراف (فضول خرجی) کہا ہے۔ (آپ کے مسائل: ج ۸ جس ۱۳۹) مسطله، شب معراح یا کسی خاص رات میں قبرستان میں جرا نال کرنا یا

المجال المائة كالمائة المائة الما

# صفر کے آخری جہار شنبہ کومٹھائی تقسیم کرنا

مارے یہاں بیروایت مشہور کر رکھی ہے کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے عسل صحت کیا تھا، کارخانہ کے ملازموں کو مٹھائی تقسیم کرنی پڑتی ہے، ورنہ ملازم نقصان پہنچاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کوخوشی کی تقریب منانا، مشائی وغیرہ تقسیم کرنا شرع کے دلیل ہے، اس تاریخ میں عسل صحت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہے؛ البعۃ شدت مرض کی روایت مدارج نبوت میں ہے۔

یہودکا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت مرض سے خوش ہوتا ہالکل فلا ہرا در ان کی عداوت اور شقاوت کا تقاضہ ہے (آپ کے شدت ِ مرض کی خوثی میں دشمنان اسلام یہودیوں نے خوثی منائی تھی) مسلمانوں کا اس دن مٹھائی تقسیم کرنا نہ شدت مرض کی خوثی میں ہاؤتھی ) مسلمانوں کا اس دن مٹھائی تقسیم کرنا نہ شدت فرخی کی خوثی میں ہاور نہ یہود کی موافقت کی خاطر ہے، اور نہ ان کواس روایت کی فربرے، نہ یہ گا، نہ ہوگا، فربرے، نہ یہ نہ یہ نہ ہوگا، فربرے، نہ یہ نہ یہ ہوگا، خرجے، نہ یہ یہ نہ یہ ہوگا، ان اسلم کا اس روز خسل صحت ثابت نہیں ہے، کوئی غلط بات منسوب کرنا سخت معصیت وسلم کا اس روز خسل صحت ثابت نہیں ہے، کوئی غلط بات منسوب کرنا سخت معصیت ہے، بغیر نہت موافقت بھی یہود کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہئے و فہمائش کرتا رہے اور اصل ہے، بغیر نہت موافقت بھی یہود کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہئے و فہمائش کرتا رہے اور اصل سے کارخانہ دار اپ کار گروں کو بہت پہلے ہے تبلیغ و فہمائش کرتا رہے اور اصل حقیقت مسلم کی ان کے ذبحن میں اتار دے، اور ان کی مٹھائی کا مطالبہ کی دوسری تاریخ میں حن اسلوب سے اپورا کردے، مثانا عید و غیرہ پر، جس سے ان کے ذبحن میں یہ نہ تا نے کہ یہ بخل کی وجہ سے ان کر زبان ہے۔ (فاوی محمودیے: ن ۱۵ ام ۱۳ کے ذبحن میں یہ نہ آئے کے یہ بخل کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ (فاوی محمودیے: ن ۱۵ اسلاب کی وجہ سے ان کے ذبحن میں یہ نہ آئے کے یہ بخل کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ (فاوی محمودیے: ن ۱۵ ام ۱۳ کے کہ بیک میں یہ نہ آئے کے یہ بخل کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ (فاوی محمودیے: ن ۱۵ اسلاب کے دبحن میں یہ نہ آئے کے یہ بخل کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ (فاوی محمودیے: ن ۱۵ ام ۱۳ کیا

E ENSTRE (FRY)

مسئلہ: ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کوخوشی کے دن کے طور پرمنانا ہو لکل ہے اصل اور ہلا ولیل ہے، مسلمانوں کوخوشی کے طور پرمنانا جائز نہیں ہے، خلا فب شرع اور ناجائز ہے۔ (فقاوی رحیمیہ: جاہم ۱۲۰، فقاوی رشید بیہ: جاہم ۱۲۳، اغلاط العوام میں ۲۳، وآپ کے مسائل: ج ۸، ص ۲۳، واحسن الفتاوی: جاہم ۳۲۰)

# ماه ذیقعده کونخوس تجھنا کیساہے

ویقعدہ کے مہینہ کو' خالی کا ماہ'' کہا جاتا ہے، اور اس کو منحوں سمجھ کرلوگ (اس میں) رشتہ ونکاح نہیں کرتے تو اس طرح ہے اس کو منحوں سمجھنا کیسا ہے؟

آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جس میں عین عمرے فرنائے ہوں ایسا مہینہ منحوں کیے ہوسات ہے؟ اس کو منحوں سمجھنا اور اس میں رشتہ اور نکاح وغیرہ اور خوش کے کاموں کو نا مبارک مانتا جہالت اور مشر کا نہ فر ہنیت ہا اور اپنی طرف ہے ایک جدید شریعت کی ایجاد ہے، ایسے نا پاک خیالات اور غیر اسلامی عقائد ہے تو بہ کرنا ضر در ک ہے اور اس ماہ کو فریقت کہ آئے ہے نا پاک خیالات اور غیر اسلامی عقائد ہے تو بہ کرنا ضر در ک ہے اور اس ماہ کو فریقت کی ہے اور اس ماہ کو فیقت کی ایجاد ہے نا با کے خیالات اور غیر اسلامی عقائد ہے تو بہ کرنا صر در ک

(فر)وی رهیمیه: جه ۱۳۸۳، بحواله مرقات: جه ۱۳۹۹، واحسن الفتاوی جه ایس ۴۸، و بیشتی زیور جه دیس ۵۹) الله المرازيد المرازي

# شدید بارش یاد باء کے وقت از ان دینا؟

مسئله: علی سبیل النداعی نه ہوتو اپنے طور پر (ایسے موقعوں پر) تلاوت کرتے رہیں،تو جائز ہے، تداعی کی صورت جائز نہیں،فقہاء کرام نے نماز کے علاوہ پیل جتنے مواقع اڈان کے بیان فرمائے ہیں ان میں یہیں ہے۔
میں جتنے مواقع اڈان کے بیان فرمائے ہیں ان میں یہیں ہے۔
(احس الفتادیٰ: جام ۲۷۷)

مسئله: ان مواقع پراڈائیں دیناشرعاً ٹابت نہیں؛ لہٰذان یہ برعت ہے،
اس کے علاوہ دوگناہ حزید ہیں، ایک یہ کہلوگوں کونماز کے اوقات میں اشتباہ ہوگا کہ
فجر کی سنتیں رات ہی میں پڑھ لیں گے، یاضح ہونے کے گمان میں فجر کی نمازادا کرلیں
گے، دوسرا گناہ یہ کہ رات میں لوگوں کے آرام میں خلل پڑتا ہے اور رات میں سونے شد ینا گناہ ہے۔

ارتکاب بدعت ،لوگوں کی نمازیں برباد کرنے اور مریض وضعفوں کو پریشان کرنے اور عام مسلمانوں کو ایذ البہبچانے جیسے موجب عذاب عمل سے نزول رحمت کی امیدر کھناانتہائی حمافت ہے ،اللہ تعالی کے غضب اور عذاب سے بہنچ کاطریقہ یہ ہے کہ معاصی (گناہ) چھوڑی جا کیں ، مالک کاٹافر مانی سے تو بہوا ستغفار کر کے اس کو راضی کیا جائے۔

آیج کل جنے شدیداور کثیر گناہوں اور موجب عذاب ووبال بدا ممالیوں کا کھلی مجلس میں رات دن مشغلہ جاری ہے، اس کا انداز و کیا جائے ، تو آج کل کے ایک دن کی سیاہ کاریاں عام زمانہ میں کئی سالوں کی بدا ممالیوں ہے بھی کہیں زیادہ ہیں، پھر کی سیاہ کاریاں عام زمانہ میں کئی سالوں کی بدا محالیوں ہے بھی کہیں زیادہ ہیں، پھر اس کے ساتھ افرانوں کا سلسلہ شروع کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ و ہے کی کوشش کی جاری جاری ہوتا ہے ، اللہ ترک سینات اور نافر مائی ہے تو ہوا سنعفار کی تو نیق عنایت فرمائے ، آمین ہوتا جا ہے ، اللہ ترک سینات اور نافر مائی ہے تو ہوا سنعفار کی تو نیق عنایت فرمائے ، آمین ہوتا جا ہے ، افران کے کلمات ''الوالہ اللہ اللہ اللہ کی جواب بیدنہ وی ہوتا جا ہے ،

E ingritude (TYA)

"محمد رسول الله "كا صافه كرمازيا وتى في الدين اور بدعت بـ

اگرمؤ ذن الاالدالاالله 'کے بعدای طرح بلند آواز ہے 'محمدرسول الله 'کے تو اس کو ہر شخص اذان پر زیادتی سمجھ کرنا جائز کیے گا،ای طرح اذان ہننے والے کا''محمد رسول الله'' کہنااذان کے جواب پر اپنی طرف سے زیادتی کرنے کی وجہ ہے نا جائز

مير (احسن الفتاوي: ج ابص ٢٥٨، ونظام الفتاوي تابص ١٩١، واتما ط العوام ص٢٥)

مسئلہ: مشہور ہے کہ اذان نماز کے لئے مسجد میں بائیں طرف ہواور اقامت بعنی تکبیر داہنی طرف ہو، شریعت میں اس کوئی اصل نہیں ہے ( یعنی بینسروری نہیں ہے؛ بلکہ جس جگہ بھی اور جہاں بھی مناسب خیال کریں کہ یہاں ہے آ واز دور تک بہنچے گی وہیں اذان واقامت کہددیں) (رفعت قاسی)

مسئلہ: بعض لوگ اذان کے سامنے سے پینی اذان دینے والے یا دعاء کرنے والے کے سامنے سے جانا، گزرٹانا جائز سمجھتے ہیں، اس کی بھی بچھ اصل نہیں ہے۔(اغلاط العوام: ص۱۵)

آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كانام سنته وقت انكو تھے چومنا؟

مسئلہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا نام من کریالیکر انگو تھے چومنا بالکل ناجائز ہے، در دوشریف پڑھنے کی نضیلت اور تاکیدا حادیث سیحہ میں آئی ہے! محریح حدیث شریف میں انگونھوں کو چوم کر آئے تھے وں پرلگانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

( فآوي رحميه : ج٢ م ٢٠ م ٣٠ ، تفصيل د کیھئے فآوی رحیمیه : ج ام ٩٨ ، بخاری

شريف: جام ايه، درمخار: ص ۱۸۶، محموديه جا، ص ۱۸۹، واحسن الفتاوي

ج ايس ٨٨ ٢٤ ، والداد الإحكام: ج ايس ٨٨ ا، وكفايت المفتى: ج ايس ١٠١)

مسئلہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک س کر باتھ چومنا اور آنکھوں برلگانا بدعت ہے، اس کے بارے میں کوئی سیج روایت موجود نبیں، بجز اس المراب ا

حضور صلی الله علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرنا؟

مسئلہ: حدیث شریف سے ٹابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ اور اللہ علیہ وہ کہ ہوتو ایک مبارک ہوتو ایک مبارک ہوتو ایک بات نہیں، اگر کئی کے پاس بال مبارک ہوتو تعجب کی بات نہیں، اگر کئی اور قابل اعتماد صند ہوتو اس کی تعظیم کی جائے، اور اگر سند نہ ہواور مصنوی ہونے کا یقین نہیں تو خاموشی اختیار کی جائے، نہ اس کی تقد این کرے اور نہ ابانت کرے۔ (فاوی رجمیہ: ج۲،ص ۲۷، اور نہ ابانت کرے۔ (فاوی رجمیہ: جامی ۱۲۸) مسئلہ: بال مبارک کی زیارت آئھوں سے دیکھ کر کرلی جائے وروو شریف پڑھتے ہوئے، زیارت کے دفت جونڈ راند دیکھنے والوں سے لیا جا تا ہے، وہ اس شریف پڑھتے ہوئے، زیارت کے دفت جونڈ راند دیکھنے والوں سے لیا جا تا ہے، وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ دینے والے بطور منت ونڈ رکے نہ دیتے ہوں؛ بلکہ خدام موے مبارک کادل خوش کرنے کے لئے ہرید سے ہوں۔

(الدادالاحكام: جايس ١٩٩)

# اجتماعي طور بردرو دشريف بردهنا

بعد نمازِ جمعہ اجتماعی طور پر کیجھ لوگ بیٹھ کر آ ہستہ آ ہستہ آ واز ہے درود شریف پڑھیں تو جائز ہوگا یانہیں؟ المن المرائد المرائد

(احسن الفتاوي: چا،م • ۳۸)

مسئله: جب خطبه می حضور صلی الله علیه وسلم کانام مبارک آئے یا خطیب
یہ آیت پڑھے" یَاأَیُّهَا الَّذِیْنَ امْنُوْا صَلُوْا عَلَیْه وَ سَلِمُوْا تَسْلِیْهَا" تو سنے
والوں کے لئے درود شریف زبان سے پڑھنا جا تربیس؛ چونکہ خطبہ نماز کے حکم میں
ہے؛اس لئے اس حالت میں زبان سے پڑھنا جا تربیس، دل میں پڑھ سکتے ہیں۔
ہے؛اس لئے اس حالت میں زبان سے پڑھنا جا تربیس، دل میں پڑھ سکتے ہیں۔
(احسن الفتادیٰ: جا ۱۰۰۰)

# نماز جمعه کے بعداجماعی صلوۃ وسلام

بعض جگہ مجد میں نماز کے بعد خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد قیام کر کے بوگ اجماعی طور پرایک خاص طرز ہے جموم جموم کر ، زور زور در سے التزا افا درود و سلام پڑھتے ہیں اراس طریقہ کو 'اہل سنت' '(سی ) ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے ، جولوگ ان کے ساتھ اس نعل ہیں شرکت نہیں کرتے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں ، بدعقیدہ سمجھتے ہیں ، دروداور معاذ اللہ! حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور سمتاخ کہتے ہیں ، اور بعض متند دتمام عدود سے تجاوز کرتے ہوئے کفر کا فتو کی بھی گاویت ہیں ، ان لله ، معاذ الله!

سے بھینا درود وسلام بہت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اور بہت عظیم عمل ہے، قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ماتھ اس کا تکم دیا گیا ہے، احادیث میں اس کے

النا المسال المسال المسال المسال المسلم الم

صلوقة وسلام انفرادی طور پر (تنها تنها) پڑھا جاتا ہے، صلوقة وسلام کے لئے اجتماع، اہتمام اور التزام ٹابت نہیں ہے، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے تول وعمل، محابد رضوان اللہ علیہ ما جمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اندی چتدین، اندی جمتدین، اولیاء عظام، مشائح کرام ، حضرت غوث الاعظم، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجه نظام الدین اولیاء وغیرہ سے نماز کے بعد مسجد میں اجتماعی طور پر کھڑ ہے ہوکر، زور زور سے صلوقة و ملام پڑھے کا ایک نموند اور ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے؛ لہٰذا بیطریقت یقینا بدعت سے اور اس پر اصرار کرنے والے اور اس پر اصرار کرنے والے اور سے مال کرنے اور اس پر اصرار کرنے والے اور سے مال کرنے والے اور اس پر اصرار کرنے والے اور اس کے مول سلی اللہ علیہ وسلم کی نار انسکی اور لدنت کے مطل کے دمول سلی اللہ علیہ وسلم کی نار انسکی اور لدنت کے مطل کے موجود یں میں آپ اے تفصیل سے ملاحظ فرما چکے ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ نے ما میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ نے ما میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ نے ما میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ نے ما میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ نے ما میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ ما میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ موجود یہ میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ دور میں موجود ہیں۔ ( فقاد کی رحمہ یہ یہ میں موجود ہیں۔ کی ما موجود ہیں۔ کی ما میں موجود ہیں۔ کی ما میں موجود ہیں۔ کی ما میں موجود ہیں۔

# جس عبادت میں اجتماع ثابت نہ ہواس میں اجتماع سے روکا جائے گا

جس حبادت کے لئے اجماع ٹابت نہ ہو، اگر اجتمام والنز ام کے ساتھ اجماعی طریقنہ سے اس کوادا کیا جائے گاتو وہ مناسب طریقنہ نہ ہوگا اور اس سے روکا جائے گا اسلاف عظام سے اس کا ثبوت بھی ہے اس کے چندنمونے ملاحظہ ہوں:

مل چاشت كى تماز صديث عنابت عن الرابه ما مريس اجماع اورابه تمام البست بيس اجماع اورابه تمام البست بيس معزت ابن عرب في جب و يكما كه يجيد لوگ مجديس جمع بهوكر يرسط بيس تو آب في الست البند فر ما يا اورات بدعت قرار ديا "عن مجاهد قال: لا محت انا و عووة من الزبير المسجد، فاذا عبد الله بن عمر حالس الى حجرة عائشة واذا اناس يصلون في المسجد صلواة الضحى، قال:

فسألناه عن صلوتهم، فقال: مدعة، ( يخارى شريف: ١٠٥٥)

عيدگاه جات آت راسة مي تكبير" الله اكبر الله اكبر، لاإله الا الله والله اكبر، لاإله الا الله والله اكبر، الله اكبر، ولله الحدد برهنامتی به البین مب مجتمع بوكر آواز براگ كی رعایت كرت بوت نه پرهیس كه پیرام به بلكه برایک این این طور پرتگیر بر هید ( مجالس الا برار مس ۳۱۳ م۳۲)

ملا عیدالفطراورعیدالاتنی کی را توں میں، شب براکت میں، رمضان المبارک کے عشر اُلفی کی را توں میں، وکی الحجہ کے دس دن اور ان کی دس را توں میں عبادت کی برائوں میں مائے کے عشر اُلفی کی را توں میں مائے کہ ان را توں میں عبادت آئی ہے؛ لیکن فقہائے کرام رحمہم القدتح بر فرماتے ہیں کہ ان را توں میں عبادت کرئے ، توافل وغیر و پڑھنے کے لئے مساجد میں جمع ہونا مکروہ ہے۔

ت طامه ابن الحاج "كتاب المدخل" بين فرمات بين و ادما احمداعهم لذلك فيدعة كما تقدم يعنى جمد كرون سورة كبف مسجد بين اجما كلور يريزها

المرابين المرابية الم

برعت ہے (انفرادی طور پر بڑھنا بہت عظیم تواب کا کام ہے)

(كتاب المدخل: جميم ١٨)

ی امام ناتع رحمه الله تعالی فرمات میں که حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے سائے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے "الحمد لله والسلام علی دسول الله" کہا، حضرت ابن عمر نے بیان کرفر مایا: میں بھی بیکلمات پڑھ سکتا ہوں؛ مگر اس موقع پر بیکلمات پڑھ سکتا ہوں؛ مگر اس موقع پر بیکلمات پڑھنے کی رسول الله سلی الله علی دسلم نے جمیں تعلیم نہیں دی، اس موقع پر جمیں بیکلمات پڑھی کہ دیکلمات کہیں "الحمد لله علی کل حالی"

عن مافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمرٌ فقال الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هنكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال.

(ترندى شريف: ج٢،٩٨ مشكوة شريف: ٩٨٠)

ان کلمات میں بیزائد کلمہ "والسلام علی دسول الله" اپے مفہوم کے لحاظ ہے بالکل میچے ہے؛ لیکن اس موقع برحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، حضرت ابن عمر کو یہی چیزنی معلوم ہوئی اس لئے نورا آپ نے اس بر نگیرفر مائی۔
اس برنگیرفر مائی۔

امام شاطبی رحمه الله فرمات بین: عبادات میں مخصوص کیفیات اور مخصوص طریقے اوراد قامت مقرر کرلیما جوشر بعت میں دار دہیں ہیں، بدعت اور نا جائز ہیں۔ طریقے اوراد قامت مقرر کرلیما جوشر بعت میں دار دہیں ہیں، الاعتسام: جا امس ۲۲۴)

حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہروہ کام جس کے متعلق صاحب شریعت کی طرف ہے تئیب نہ ہواس کی ترغیب وینا اور جس کا وقت مقرر شہواس کا وقت مقرر کر لینا سنت سید اللا تام سلی اللہ ملیہ وسلم کے خلاف ہے اور سنت کی خلافت حرام ہے۔ (مجموعہ فقاوی عزیزی کی تا ہے 99)

الله المالة كالمالة كا

برازائق من ب ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشي دون سيئ لم يكن مشروعًا حيث لم يرو به الشرع لانه خلاف المشروع. (البحرالرائق: ٢٦،٩٥٥)

### ایک اشکال کا جواب

یکھلوگ بڑی سادگی ہے کہتے ہیں کہاس میں گناہ کی کون می بات ہے؟ درود ہی تو پڑھا جارہا ہے؛ لیکن اگر ندکورہ بالاگذارشات پرغور کریں گے توبیہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوگی کہ جو مل بے موقع اور بے کل کیا جاتا ہے وہ قابل ملامت اور قابل مواخذہ ہوسکتا ہے۔

و یکھے! روایت میں ہے: امیر المومین حضرت علی کرمہ اللہ و جہدنے ایک شخص کو عیدگاہ میں عید کے دن و یکھا کہ وہ عیدگی نماز سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے روک دیا، اس نے عرض کیا: امیر المومین ! مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذا بنہیں ویگا، حضرت علی نے فر مایا مجھے بھی یقین ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا یا جس کام کے کرنے کی ترغیب نہیں دی اس پر اللہ تعالیٰ تو اب نہیں وے گا، اس لئے وہ کام عبث ہوگا اور عبث کام ہے کارو بے قائم ہونے کی قائم ہونے کی قائم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے مخالف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذا ہوں۔ ( مجالس الا ہر ار :ص ۱۲۹ م ۱۸ )

ایک شخص عمر کی نماز کے بعد دور کعت نفل پڑھتا تھا، حفرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اسے روکا تو اس نے سعید بن مسینب سے دریافت کیا: "یا اہام حمد! ایعالم بندی الله علی الصلوة" اے ابو محمد! کیا اللہ تعالی مجھے ٹماز پڑھئے پر سزادیں گے؟ آپ نے فرمایا: "لکن یعد بک الله بحلاف المسنة" (عبادت موجب مزاد عمل بندی الکن یعد بک الله بحلاف المسنة" (عبادت موجب مزاد عمل بندی کی اللہ بحلاف المسنة" (عبادت موجب مزاد عمل بندی کی فدا تعالی منت کی مخالفت پر تجھے مزادی گے۔ (مند داری)

#### دعاء ثاني

بعض مسجدوں میں میے طریقہ ہے کہ فرض نماز کے بعد فقط "اللّٰهم انت السلام" والى دعاء ما تكى جاتى ہے، پھرسنن وغیرہ مسجد میں پڑھ کر امام اور مقتذى السلام" والى دعاء ما تكى جاتى وعا كرتے ہيں، اور اس كو بہت ضرورى سمجھا جاتا ہے، اللّٰم کے ساتھ شرطك جاتى دعا كرتے ہيں، اور اس كو بہت ضرورى سمجھا جاتا ہے، امام کے ساتھ شرطك جاتى ہے كہ اس طرح فاتحہ پڑھنا ہوگا، جولوگ اس طرح دعاء ثانى نہيں كرتے ، ان كا تارك فاتحہ منكر دعاء، وہا بى، بدعقيدہ كہتے ہيں، جتى كہ اللّٰ سنت والجماعت سے خارج سبجھتے ہيں۔

مسنون میہ ہے کہ فرض نماز جماعت سے پڑھی ہے تو نماز کے بعد دعاء بھی جماعت کے ساتھ کی جائے، بعنی امام اور مقتری سب مل کر دعاماتھیں اور سنتیں اور نفلیں الگ الگ ما تھیں، سنن اور نوافل کے بعد فاتحاور نفلیں الگ الگ ما تھیں، سنن اور نوافل کے بعد فاتحاور دعا ، ٹانی کا طریقہ فلا فی سنت ، ہے اصل ، من گھڑت اور بلا دلیل ہے، الگ الگ سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد سب کا اکھا ہو تا اور اکھے ہور دعا ء ما تگنان آئے مخضرت سلی اللہ سلنے وسلم کے کسی عمل اور فر مان سے ، نہ صحاب و تا بعین اور ائمہ دین میں سنتیں کے تول و ممل اور فر مان سے ، نہ صحاب و تا بعین ، تبع تا بعین اور ائمہ دین میں سنتیں کے تول و ممل سے ٹابت ہے، آئے ضریت سلی اللہ نایہ وسلم صحاب کرام اور سلف

(ابوداؤد ، ترندي ، نسائي ، مشكلوة شريف : ص١٠٥)

بہرحال جب بیانا ہت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ اکثر وبيشتر سنتيل كمرجا كرادا فرمات يتصتو امام دمقتدي كامل كرباجماعت دعاء مانتكنے كا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، کیا سنتیں گھر میں پڑھ کر دوبارہ مسجد میں جمع ہوتے تھے؟ اور جماعت کے ساتھ دعاء مانگا کرتے تھے؟ دعاء مابنگنے کے لئے دولت خانہ ہے مسجد میں آ نا تو در کنار ، واقعہ رہے ہے کہ بھی کسی مصلحت یا شرورت کی وجہ ہے آتخ ضرت صلی اللہ نلیہ وسلم کومبحد میں سنتیں پڑھنے کا اتفاق ہوا، تب بھی آ ہے نے مقتدیوں کے ساتھ ال كردعا ومبين قرمانى ؛ بلكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم سنتول مين مشغول رہتے اور مقتذى ا پی اپنی نماز دں ہے فارغ ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فراغت کا انتظار کئے بغیرا لیک ایک کر کے چلے جاتے ،حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ'' آتخضرت صلى الله نالية وسلم بعدتما زِمغرب سنتول ميں اتن طويل قر أت فر ماتے ہتھے كەمصلى مسجد ے چلے جاتے ہے'۔ (ابوداؤوشریف نااس ۱۹۱) " کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين ىعدالمغرب حتى يتفرق

اور حضرت ابن عباس رمنى الله عنبما بيان فرمات بين كه ايك شب ميس

اس ہے بھی ٹابت ہوا کہ سنن کے بعدامام ومقتدی کے ال کر دعاما نگنے کا دستور تھائی نہیں ؛ لہذا یہ دستوراور طریقہ خلاف سنت ہے ، اس کور کے کر ٹالازم ہے۔
( نمآو کی رجمیہ : ج ۱ ایم ۳۲۳ ، بحوالہ فاو کی رجیمیہ ار دوجلداول : ص ۲۱۵ تا ۲۱۷)
مسطله : حسب نضر کے فقہاء حنف یہی ہے کہ جن نماز وں کے بعد سنتیں ہیں ،
ان میں فرض کا سلام پھیر نتے ہی مختصر دعاء کر کے سنن روا تب میں مشغول ہوجا کمیں سنت

ان میں فرض کا سلام پھیر نتے ہی مختصر دعاء کر کے سنن روا تب میں مشغول ہوجا کیں اور سنتیں پڑھنے کے بعد ہر شخص اپنے اپنے کام میں کئے، اور جن فرضوں کے بعد سنتیں منہیں ہیں، ان میں سلام پھیر کر امام دا کیں یا با کمین جانب منحرف ہوکر (پھڑ) اذکار ماتورہ پڑھے، پھر سب نمازی دعاء کریں اور دعاء میں 'الفاتخ' کہہ کر (فاتحہ وغیرہ) پڑھنا ہیہ بدعت ہے، اس کی پچھ اصل نہیں، بالخصوص التزام واصر ارکی وجہ ہیہ بدعت سید میں واضل ہے۔

متولیانِ منجد کواس طریقهٔ بدعت پر ہرگز امام کومجبور کرنا جائز نہیں،اور بیہ جبر با لکل خلاف شریعت واشاعت بدعت ہے،جس کا کرنے والا شرعاً بیوجہ ابتداع کے مستحق گنا وعظیم ہے۔(امدادالا حکام: جا جس ۱۷۸)

مسئلہ: احادیث شریفہ میں سونے وجا گئے کے وقت کی وعاء من ول ہے، ہمبستری سے پہلے اور بعد کی معا بھی دعا بھی موجود ہے، ہمبستری سے پہلے اور بعد کی وعا بھی موجود ہے، ہیت الخلاء میں جانے و نکلنے کی دعا بھی ٹابت اور منقول ہے تو سنن ونوافل کے بعد کی دعاء کیوں منقول تہیں؟ اگر ٹابت ہوتی تو منقول ہوتی ، اس سنن ونوافل کے بعد کی دعاء کیوں منقول تہیں؟ اگر ٹابت ہوتی تو منقول ہوتی ، اس سے ٹابت ہوتا ہے کے منتول کے بعد امام ومقتدی کے ٹل کر دعا کرنے کا دستور تھا بی نہیں ، لہذا اس طریقہ کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ، ممل وہی مقول ہے جو نہیں ، لہذا اس طریقہ کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ، ممل وہی مقبول ہے جو

فالص ہونے کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق بھی ہو۔

(فأوى رحميه: ج٢، م ١٨٨، ج٠١، ص ١٨٨، انلاط العوام: ص ٥٥)

# ہمیشہ نماز کے بعدز در سے کلمہ پڑھنا

واقع ہوتا ہے، کیماز فرض کے بعد زور ہے کلمہ پڑھٹا؛ جبکہ مسبوق کی نماز میں خطرہ واقع ہوتا ہے، کیما ہے؟

جرفرض نماز کے بعد الترام اس کا بدعت دکروہ ہے، در مختار میں مسجد کے کروہ ہات میں شار کیا ہے اور ہر چند کہ ذکر جریعی محروبات میں شار کیا ہے اور ہر چند کہ ذکر جریعی بلند آواز سے ذکر جائز اور مستحب ہے ! لیکن اس ہیئت خاص اور الترام خاص کے ساتھ خصوصاً جبکہ نمازیوں کے تشویش کا مجمی اندیشہ ہے تو کروہ و بدعت ہے۔
ساتھ خصوصاً جبکہ نمازیوں کے تشویش کا مجمی اندیشہ ہے تو کروہ و بدعت ہے۔
ساتھ خصوصاً جبکہ نمازیوں کے تشویش کا مجمی اندیشہ ہے تو کروہ و بدعت ہے۔

مسئلہ: اکٹر عوام کی عادت ہے کہ دعاء کے ختم کرنے کے بعد جب منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو کلہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ بہر حال کلہ طیبہ فی نفسہ بہت او نچا درجہ دکھتا ہے بگر چونکہ اس موقع پر اس کا پڑھنا احادیث سے ٹابت نہیں، اس لئے اس کور ک کرنا چاہئے، دعاء کے ختم پر درود شریف پڑھنا چاہئے۔ (اغلاط العوام: ص ۱۹ یعنی اس کو دعاء کا جزء نہ بنایا جائے ؛ تا کہ عوام یہ نہ جانیں کہ بیضر وری ہے)

#### نماز کے بعدمصافحہ کرنا؟

مسئله: ہر تماز کے بعد مصافی کرنے کاطریقہ بدعت ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ مسئله : ہر تماز کے بعد علقاء راشدین سے اوران کے بعد ائمہ دین اوراسلان اللہ وسلم سے اور آپ کے بعد خلفاء راشدین سے اوران کے بعد ائمہ دین اوراسلان امت سے کہیں اس کا جوت نہیں ہے (ایداد المفتین : جا ہے ۲۲) مسئله : عیدین کی تماز کے بعد مصافی کاروائی بدعت ہے، دوسر سے اوقات

المرادالا حکام: جام ۱۸۸، ونظام الفتاوی: جام ۱۲۸۱) مین ایسان الفتاوی: جام ۱۲۸۱)

مسئلہ: لوگ پنجگانہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، وہ بدعت مکر وہدہ، شریعت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

امام کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں نے نماز فجر اور جمعداور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کا جو نیا طریقہ ایجاد کیا ہے؛ بلکہ بعض نے پنجگانہ نمازوں کے بعد مصافحہ کا طریقہ ایجاد کیا ہے، اس سے ان کومنع کرے کہ یہ بدعت ہے، شریعت میں مصافحہ کی مسلم سے ملا قات کرتے وقت ہے نہ کہ نمازوں کے بعد؛ لہٰذا شریعت نے جوگل مقرر کیا ہے، اس جگداس کو بجالائے اور سنت کے خلاف کرنے والے کورو کے۔
کیا ہے، اس جگداس کو بجالائے اور سنت کے خلاف کرنے والے کورو کے۔
(فاوی رجمیہ: ج ۲۳ مسلم کے ان کے دیکھے: ''مسائل آوات و ملا قات'')
مسلم کے بعض جگر عید کا مصافحہ کرنے کا جورواج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت اور مکروہ ہے۔ (فاوی محمودیہ: ج ایم ۲۳ میں الہدایہ: ج سم میں ۲۳ میں ومظام حق نے جس میں ۲۳ میں الہدایہ: ج سم میں ۲۳ میں ومظام حق نے جس میں ۲۳ میں الہدایہ: ج سم میں ۲۳ میں ومظام حق نے جس میں ۲۳ میں الہدایہ: ج سم ۲۳ میں ومظام حق نے جس میں ۲۳ میں البدایہ:

مصافحہ حدیث ہے تابت ہے اور اس کی پڑی فضیلت وارد ہے، آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے " مامن مسلمین یلتقیان فیتصا فحان الا غفر لهما
قبل ان یتفوقا" جب وومسلمان ل کرہا ہم مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہوئے ہے بل
بی ان کی بخشش ہوجاتی ہے۔ (ترندی شریف: ج۳،س ۹۷)

ال سے ثابت ہوا کہ مصافی مسلمانوں کی باہم ملاقات کے وقت بعد سلام کے مسئون اور مشروع ہوا جو نے کہ مسئون اور مشروع ہوا جو نے کہ مسئون اور مشروع ہوا جا در مصافی میالی الا برار میں ہے " و اما المصافحة فسنة عند التلاقی" اور مصافی ملاقات کے وقت مسئون ہے ؟ کیونکہ حضرت برا ، بن عاز برنسی التہ عنہ سے روایت ہے کہ آئے ضرت ملی التہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اسلمان جب ملیں اور مصافی کریں تو

ورنوں کے جدا ہونے ہے تیل ہی ان کی بخشش ہوجاتی ہے۔ (سر ۲۹۹ مجس ۸۸)

ملاقات کے شروع میں یعنی جیے ہی ملاقات اور سلام و جواب ہو، اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت جومصافح کئے جاتے ہیں مثلاً نماز فجر، نمازعمر، نماز جمدیا فنماز عمر، نماز جمدیا فنماز عمر، نماز جمدیا فنماز عمر، نماز جمدیا فنماز عمر، نماز عمر، نماز جمدیا فنماز عمرہ نماز عمرہ کے علاوہ دوسرے وقت جومصافحہ کیا جاتا ہے اور اس کوست سمجھا جاتا ہے، یہ نلط ہے، نمازعید میں وغیرہ کے بعد جومصافحہ کیا جاتا ہے اور اس کوست سمجھا جاتا ہے، یہ نلط ہے، آئو فررت صلی اللہ علیہ دسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل ہے تا بت ضمیں ہے۔ ( فاوی رجمیہ : ج ۱، میں ۲۳۵)

# میت کے گھر قرآن کے لئے اجتماع؟

مسئله: خیر القرون میں میطریقہ نہیں تھا کہ خاص خاص دنوں اور متعینہ تاریخول میں میت کے گھر قرآن پڑھتے ہوں اور ختم قرآن کے لئے حفاظ دغیرہ کو دعوت دیکر جمع کئے جاتے ہیں اور رقم یا مشائی تقسیم کی جاتی ہو، قرآن پاک پڑھنے پر نفتر لینے دینے اور شیرین وغیرہ دغیرہ کھلانے کا التزام اور عادت بھی منع اور مکروہ ہے۔ ( فناد کی رحمیہ :ج ۳۲، ص۱۹۵، شامی :ج ۱، ص۱۹۸)

مسئلہ: جو ہرعات ہیں مثلاً تیجہ دغیرہ اُن کا کرنا کسی وجہ ہے بھی درست نہیں ہے۔ ( فآویٰ رشیدیہ:ص ۱۵۷ )

مسئلہ: تیجہ، دسوال، جالیسوال وغیرہ سب بدعت مثلالہ ہیں، کہیں اس کی اصل نہیں ہے، ایسال تو اب کرنا جا ہے، بغیر قید کے۔

( فآوی رشیدیه :ص۱۵۱، فآوی محمودیه :ج ۱،ص ۲۲۸ )

# جنازه کے ساتھ بلندآ واز ہے کلمہ پڑھنا؟

مسئلہ: جنازہ کے ساتھ ؤکر تنی کی (بلکی آواز سے )اجازت ہے،زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں مکروہ ہے:البذا جنازہ کے آگے چند آ دمیوں کا آواز ملاکر الندآ وازے کلمہ پڑھنے کاطریقہ خلاف سنت اور کروہ تح کی ہے، جنازہ کے ساتھ دل الند کاذکر کیا جائے جہزا (بلندآ واز) ہے کروہ تح کی ہے۔
دل ش اللہ کاذکر کیا جائے جہزا (بلندآ واز) ہے کروہ تح کی ہے۔
مسئلہ: جنازہ کی نمازخود اعلیٰ درجہ کی دعاء ہے، اس کے بعد دوسری دعاء اجتماعی خابر سنت اور کر فی مضا کہ نہیں اجتماعی خابر واج خلاف سنت اور مکروہ ہے۔
ہے، جنازہ دوک کراجتماعی دعاء کارواج خلاف سنت اور مکروہ ہے۔
مسئلہ: تدفین کے بعد چند قدم چل کر دعاء کرنے کارواج اور میت کے گھر دعاء کرنے کارواج اور میت ہے۔

# بدعتيول كى نماز جنازه پڙهنا؟

مسئله: تعزیه دارون اور مرثیه خانون اور بے نمازیون کی جنازہ کی نماز پڑھنا جائز ہے؛ کیونکہ بیلوگ فاسق ہیں اور فاسق کے جنازہ کی نماز واجب ہے، پس ضرور کی پڑھنی چاہئے۔ (فآوی رشیدیہ: ص-۲۷)

مسئلہ: برختی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس سے برختی ہونے کی حیثیت سے اس کی عزیت افزائی ہواور جس سے بدعت کوتفویت اور فروغ ہو، جائز نہیں ہے۔ سے اس کی عزیت افزائی ہواور جس سے بدعت کوتفویت اور فروغ ہو، جائز نہیں ہے۔ (نظام الفتاویٰ: ج اجس ۱۲۳)

اللَّهُمُّ الجَعلَهُ خَالِصًا لوَحْهَكَ الكَرِيْمِ وتَقَبَّلْ منى اللَّه الله السّمِيعُ الْعليمُ ولَعَلَيْمُ وبن دُرِيَتي رَبَّنا وتقل دُعآءِ وبن دُريَّتي رَبَّنا وتقل دُعآءِ وبنا اغفرلي ولوالدي وَللْمُؤْمنيْن يؤم يقُوْمُ الْحسابُ.



# ايك التجاء

حسب سابق خوشی کے ساتھ کتاب کا آغاز کیا گیا؛ لیکن کتاب کے اختام پر حزن و ملال اور رخی والم کی ایک عجیب کی کرب انگیز کیفیت طاری ہے، ذہن میں زندگی کی بے ثباتی ہے متعلق مختلف طرح طرح کے خیالات آنے لگے اور بڑے بھائی محمد مینی مرحوم کی یا د تازہ ہوگئی کہ بچھ عرصہ بلل (جون ۲۰۰۰ء میں) ہی تو اپنے اس قریب ترین خون کو کھویا، گویا اس سانحہ کو ابھی صرف دوسال ہی گزرے تھے کہ ایک اور چھوٹے بھائی محمد رقت محمد لیتی بھی (۱۵ رجولائی ۲۰۰۲ء مطابق سر جمادی الاوٹی، اور چھوٹے بھائی محمد رقت موجود آجا تا ہے سب پر سکتہ ساطاری کر دیا؛ لیکن ہمار اایمان ویقین ہے کہ جب وقت موجود آجا تا ہے سب پر سکتہ ساطاری کر دیا؛ لیکن ہمار اایمان ویقین ہے کہ جب وقت موجود آجا تا ہے تو کوئی تدبیر کارگرنہیں ہوتی، ایگا لیکھ وَ اِنَا اللّٰه وَ اِنَا اللّٰه وَ اجعُون ک

اس کئے ناظرین کرام ہے درخواست ہے کہ مرحومین کے لئے کم ہے کم تین مرتبہ سورہ ''اخلاص'' پڑھ کر ایصال تو ال فر مادیں ، نہ معلوم کس کی دعاء مغفرت اور درجانے کی بکندی کا سبب ہوجائے۔

رَبِّ اغْفِرْلِی وَ لِاَ جی وَ اَدْ جِلْمَا فِی رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ،
محدرفعت قاسمی
محدرفعت قاسمی
مادم الله رئیس دارالعلوم دیو برند
مادم الحرام ۱۳۳۳ اه، وم جمعه مطابق ۲۱ ارمار چ ۲۰۰۳،

## مأخذومراجع كتاب

مفتى محرشفتي صاحب مفتى اعظم بإكستان مولا نامحد منظور تعماني صاحب مفتى عزيز الرحمن صناسا بق مفتى اعظم مند مولاناسيدعبدالرجيم صاحب مفتى محمو دصاحب مفتى اعظم دارالعلوم ديوبتد علما وونت عهداور تك زيب مولا نامفتي كفايت الشرو بلوي مولانا عبدالشكورصاحب لكعنوى مولا مامفتى عزيز الرحمن معاحب مغتى محرشغيع صاحب يمفتى أعظم ياكنتان مولاناا شرف على صاحب تمانويٌ مولا تارشيدا حرصا حب كنكوبئ

> علامه عبدالرحم الجزري مفتى محرشفيج صاحب مفتى أعظم بإكستان علامه ابن عابدين مولا نااشرف على صاحب تعانوي

مولا ناذ کی الدین عبدالعظیم المزز ری مولا ناخليل احمد سباريبوري

رباني بك ذيو، ديوبند الفرقان بك دُي لِكُمنو كمتيد دارالعلوم ديوبند كمتبغثى النيث راندر كمت محودية ترعرك منتس پبلشرز دیوبند كلخاندائز ازبيديوبند كعخانهاعزاز بيديوبند كتخانها عزازييد يوبند كتخانداعزاز بيديوبند اداره تاليفات واولياء وموبند كتبخا شارتيميه وايوبند

اوقاف ونجاب مياكستان عارف مميني ديوبند يا كستاني مكتبه تفانوي ديوبند ياً ستال ندو<del>ة</del> المصنفين دبل دارالكتاب ديويند

معارف القرآن معارف الجديث فبآوى دارالعلوم فنآوي رحيميه فآوڭ محموديه فنأوى عالمكيري كفايت أتمفتى علم الفقه عزيز الفتاوي الداداكشيين الدادالفتاوي نآوىٰ رشيد بديكامل كتاب الفقه على المذاهب الاربعة جوام الفقه دُرٌ مختار بهجتي زيور الدادالاحكام الترغيب والتربهيب برامين قاطعه - Errr

المخال من الماركة كالماركة كالماركة والماركة الماركة الماركة والماركة الماركة والماركة والمار

المهندعلى المفند يعتى عقائد علماء ديوبند الشهاب الثاقب مبيل السداد في مسئلة الامداد السحاب المددار توضيح البيان في حفظ الايمان طريقة مولود شريف حفظ البيان أتكحول كالمفتذك (مسّلهُ حاضرونا ظر) ازالة الريب عن

عقيدة الغيب راوسنت

المبتدعين

نور دبشر

دل کا سروبه حق پر کون ہے؟

נילב מנילב

بريلوى فتنز كانياروپ مولانامحر مارنستهل

مولا ناخليل احمدسهار نيوري شخ الاسلام مولا باحسين احمد في

> مولا نامر تقنی حسن جا ند بوری مولا نامرتننی حسن جا ند بوری

مولا نامرنشي حسن جا ند يوري حكيم الامت مولا نااشرف على تعانويٌ حكيم الامت مولا نااشرف على تغانو يُ

مولا نامرفرازخال صاحب مغدر

مولانا مرفرازخان صاحب مغدر مولانا مرفرازخال صاحب مغدد مولانا مرفرازخال معاحب مغدر مولانا مرقراز خال صاحب مغدر مواد نالهام على دانش مولا نالهام على دانش كلمة الإيمان اورمنت وبراسنتي محمشنيق مهاحب ديوبند

أنتنى شاعز ازميد يوبند كتب خاشد يميدد يوبند كتب خاندائز ازبير ويوينز كتخا نداعز ازبيدد يوبند

كشخا نداعز ازبيدد يوبند كعنجا نداعز ازبيد بوبند

مكتبد ويليدو توبنا

دارالاشاعىت ويوبند

كمتبديد ويوبند

كمتبه عكاظ ديوبند كمتبه عكاظ ديوبند عظیم بک ڈپود ہو بند عظيم بكة يوديوبند الفرقان بكءُ يُولَكُ فَهُ وارالكمآب ولوبتد L. Horiza

دارالكماب ديوبند

تارى محرطيب صاحب قاكى

مولا بااخلاق حسين قاسمي حضرت مولا ناشرف على تعانوي

مولانا محمطا برحسن محياوي

مولانا ثناءاللهامرتسري

مولا ماعبدالغی پٹیالوی

مولا ناعبدالله قاكي عازي يوري

مولاناسر فرازخال صغدر

مولا ناسرفراز خال صغدر

مولانا مرقراز خال مغدر

مولا تامرفراز خال مغدر

مولا نامنظوراحرنعمافي

عكيم محمر طارق محمود چنتاني

الفرقان بك دُيولمعنو الغرقان بك دُ يُولَعنوُ

كتب فانه نعميه ديوبتد كتب خانه نعميه ديوبند

كتب خانەنغىمىيەد يويند كتحاشا مزازيد يوبند كنخاشا كزازيد يويند كتكانيا كزاذبيد يويمة

كليحانسا كزازية يوبمذ

كمتبده نياد يوبزد القرقان بكسة بيلحنو

مكتبدامداد بيرمبارتيور

المحالية المائلة كالمعت علم غيب بريلوي قرآن ياك كا علمی بجزید اثرف الجواب بوارق الغيب مولانا منظورا حمنعما أثر

فتخبر يلى كاول كش نظاره مولا نامنظورا حرنعما في صاعقة الني برفر تديرضا خاني مولا نامنظوراحم نعمالي

امعان البطر في اذان القبر مولانامنظوراحرثما في

يريلويت كاشيش كل مولانا محمطا برحسن محياوي

رضا فانيت كے علامتى مسائل مولانا محد طا برحسن حمياوى

انتشت بوی سے باتبل

يوى تك شمع توحيد

الجنة لأهل السنة

بربلی نمرہب برایک نظر

مخاركل

سائ موقى

جِداعٌ کي روشي

گلدستاتو حيد تاریخ میلاو

سنت بنوی اور جدید

المراديد ال

# حضرت مولا نامفتی حبیب الرحمٰن صاحب زیدمجرکم صدرمفتی دارالعلوم دیوبند

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم! المأبد!

اسلام شل سب سے بڑا گناہ شرک اس کے بعد بدعت ہے، شرک وبدعت کے بینتارانواع واقسام مروج ہیں، اپنی جہالت اور تاوا تغیت کی وجہ ہے تو حید کے مانے والے لا کھوں مسلمان طرح طرح کے بدعات ورسومات اور اعمال شرکیہ میں جتلا ہیں، سیح عقائد ے بے جر ہیں، سنت نبوی کے صاف اور سید ھے رائے سے ہوئے ہیں، قرآن وحديث جيسي عظيم المرتبت بدايت وين والى كآب كي بوت بوع مسلمان المضعل راه ميس بناتے اور من مانے خيالات ،عقائد ، رسوم ، بدعات كے دلدل ميس تھنے ہوئے ہيں۔ جس كا بتيجه بيه ب كه آج المت مسلمه الله كي نكاه مين ذكيل اور بندول كي نكاه مين بهي بعرات مورى ب،الله محى ناراض اور بندے بھى ناراض دكھائى و برب بير،جس قوم كاغرب يا كيزه، صاف ستمرا، اور فطرت كے مطابق ہے آج وہ تو مضم سم كے خلاف سنت كامول من الوث ب،ال زبول حالى يرجس قدر بهى الم اورافسوس كياجائ كم ب-الله تعالى جراء خرد مولانا قارى محرر فعت صاحب كو، انبول في اختصار ك ساتهو، جامع ، وکنشیں اور مبل انداز میں مرة جه بدعات ورسوم اور عقائد باطله کی اس کماب میں نشاندی کر کے امت مسلمہ کوسنت اور حق راستہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کو سيد صدات يرالان كي جدوجهد كى ب، ولى دعاب كدالله تعالى اس كماب كوقبوليت ب نوازے، لوگوں کی برایت کا ذریعہ بنائے مؤلف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ،آمن!

حبیب الرحمٰن خیرآ بادی عفاالله عنه مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۳۲۵ الثانی ۱۳۲۵ ه



حضرت مولا نامفتی و و محمودصاحب دامت بر کاتهم

مفتى دارالعلوم ديوبند

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا تبي بعده ، وإعر! الله جل شاند نے انسانوں کی ہدایت کے لئے حضرات انبیاء علیم السلام کومبعوث فرمایا آسان سے صحفے اور کتابیں نازل فرمائیں اور سب سے اخیر می سیدالبشر اصل الرسل آخرالا نبياء، خاتم النبيين حضرِت محمصطفاً صلى الله تعالى عليه وسلم يرنبوت ورسالت كو ختم فر مادی، اور دین اسلام کوکامل و کمل فر ما کر قرآن مقدس میس اس کا اعلان فر ما دیا (سورة المائدة) دین اسلام کی ایماس و بنیادتو حیداور رسالت پر ہے، تو حید کا مطلب یہ ہے کہ صرف ادرصرف الله تعالى بى عبادت ويرسش كالأنق ب،الوجيت مي اس كاكونى ساجمي اورشر يك بيس، چنانچه ندمت شرك من بيشارنصوص كتاب وسنت مي موجود بين، وي مكمل موجانے كاصاف مطلب يہ ہے كداى ميں اب كى بيشى كى مخبائش تبيس رى ، عديث شريف مي ب من احدث في امونا هذا ما ليس منه فهورد (مشكوة شريف، از بخاری وسلم:ص ۲۷) ایک حدیث شریف میں ہے کہ بدعی کا روز ہ تماز جے عمر و جہاوقرض تفل کچھ بھی اللہ تعالی قبول نہیں فرما تا، بدعت اختیار کرنے والا آ دی اسلام سے اس طرح نكل جاتا ہے جس طرح آئے ہے بال نكل جاتا ہے (الترغیب والتربیب:جاہم،۲۸) ان ہی وجوہ سے علماء کرام ہمیشہ سے اپنی تصنیف و تالیف وعظ وتصیحت میں شرک و بدعت پر تنبيداورابل اسلام كى رجنمائى كرت رب اى سلسله كى ايك كرى مولانا قارى محررفعت صاحب مدخلدة الى استاذ دارالعلوم ديوبندكى كتاب" مسائل شرك وبدعت" بمي ہے، احقر نے کتاب کودیکھیا، ماشاءاللہ مدلل انداز پر نہایت شائستہ وسلیس طرز سے تر تیب دی ہے، الله پاک اس کے نقع کوعام وتام فرمائے اور تمام مکارہ سے محفوظ رکھے، آمین! احقرمحمودحس غفرله بلندشيري خادم التد ركيس والافتآء دارالعلوم ديوبته ٢/٥/٥١١٥ ومالحمد

ترادع يرصف احررمان سيتعلق تمام مزودى سائل ماكل دونه ۲۲ ابواب پرشتل روزہ کے تمام منسروری مال . مالافكان اعتكاف سيمتعسلق تمام منسدودي مسألل . مالىغادجى ١٠ ابواب يرسنسل نماز جعه المستعلق مادسومها كل مالكات . شهيدات وشب تدركى ببالك راتون مصملق سأل م مالدك وال اسدى ما شوي الاقاسة كے آداب و مسائل و مالعين رال فطرو، قربان اورعقيقه مصمتعان چوسوم ألل و م النائة رووكن مالول يرماوركن يرسي اوراس كے مسائل . . ماللغه آداب مغروس ألى مناز تصرا ودمتعب لقرمسائل . مأل فقين محذب وزخ کی پٹی احدیل سٹر پرسسے کے سائل م مال ظبات الدو خطيلت جواعيدين انيزلكاح الدخطيك ماكل ر مسائل ومنوه وطود تسيم استنج معلق تعريبا لوسوري إلى محاليضل ميعن ونفاس اورنسل يست متعلق بالورال مسائل عيبل . مشائل مشاجد ميدكاه ومسامدا ولاع متوتى دالم سيتعلق ايكرال .. مناكاترك بر كغرد مترك اوربدعت ورسومات متعلق مأل

# US CHENCE OF THE SECOND









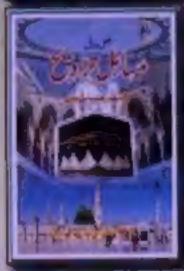























مكتبه قاسمي مثياكل جامع مسجد وبلي